دوی

# مطالعه قرآن حكيم كا منتخب نصاب

ابیمان اوراس کے تمرات سورہ التغابن کی رشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمہ

مركزى المجمن خدام القرآن لاهور

# اس کمانیج کی اشاعت و طباعت کی برخنص کو کھلی اجازت ہے

| - ایمان اوراس کے شمرات ( درس تمبر 8 )         | نام کتابچہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2200 ————                                     | طبع اوّل (دنمبر 1997ء)                          |
| 2200                                          | طبع دوم (ستبر2003ء)                             |
| 2200                                          | طبع سوم (اگست2005ء) —                           |
| ناعت <i>مر كز</i> ى المجمن خدام القرآن لا مور | ناشر ناظم نشرواش                                |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | مقام اشاعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فوك:03-035869501                              | •                                               |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | مطبع                                            |
| 20 رويے                                       | تيت                                             |

#### A u ja

# ۔۔۔ ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات سورۃ التغابن کی روشن میں

آج ہم اللہ كے نام سے مطالعہ قرآن عليم كاس نتف نصاب كے آ نمويں ورس كا آخر ہم اللہ كے اس سے قبل آغاد كرہ ہيں ، جو إن صفات ميں سلسلہ وار زير اشاعت ہے۔ جيساكہ اس سے قبل و مناحت كى جا چى ہے كہ اس نتف نصاب كاحقہ ووم مباحث المائى پر مشمل ہے اور اس حصد دوم كا يہ جو تعادرس ہے جو سورة التفائن پر مشمل ہے جو معمف كے الها كيسويں بارے ميں ہے اور جو دوركو موں اور المحارہ آجوں پر مشمل ہے۔ سورة العمر كے بعد يہ بارے ميں ہے اور جو دوركو موں اور المحارہ آجوں پر مشمل ہے۔ سورة العمر كے بعد يہ بہلى كمل سورت ہے جو اس نتخب نصاب ميں شائل ہے۔

#### سورت کے مضامین کا جمالی تجزیہ

میرے مطالع اور فور و کرکی مد تک قرآن مجید کی چھوٹی سور قول میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت سورة التغابن ہے۔ یہاں اس بات کو دوبار و ذبن میں مستخر کر لیجئے کہ ان مباحث میں ایمان سے مراد قانونی اور فتہی ایمان نہیں ہے جس کی بناء پر ہم اس دنیا میں ایمان سے جس کی بناء پر ہم ایس دنیا میں ایمان سے جو قلبی یقین سے عبارت ہے اور جیسے کہ ہم سورة التورکی آیات نور میں دکھ بچے ہیں 'وہ ایمان ایک نور ہم اس سے انسان کا باطن روش اور منور ہو جا گاہ اور جس کا اصل محل و مقام قلب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مصحف میں سورة التغابن سے متعلق تبل سورة المنافقون و اتح ہے 'اور منافقین کے بارے میں ہوتے ہے اور دو ہی قانونا مسلمان شار ہوتے ہے اور در ایمان سے مانقہ بالکل مسلمان کا مسلمان کا مسلمان شار میں در ایمان کی مانتھ بالکل مسلمان کا ماسلوک ہو تا تھا' اگر چہ وہ ایمان حقیق سے محروم دنیا میں ان کے مانتھ بالکل مسلمان کا ماسلوک ہو تا تھا' اگر چہ وہ ایمان حقیق سے محروم دنیا میں ان کے مانتھ بالکل مسلمان کا ماسلوک ہو تا تھا' اگر چہ وہ ایمان حقیق سے محروم دنیا میں ان کے مانتھ بالکل مسلمان کا ماسلوک ہو تا تھا' اگر چہ وہ ایمان حقیق سے محروم

ہوتے تھے۔ کویا حقیقاً کا فرتھے۔ اس طرح قرآن مجیدیں سورة المنافقون کے فور البعد اسورة النافقون کے فور البعد اسورة النقابن کو لاکر کویا تصویر کے دونوں رخوں کو سجا کردیا گیا ایوں کمہ لیجئے کہ " ٹیمٹر فٹ الاشباء باکصندا دِ ها "کے اصول کے مطابق " کفر چیتی "کے بالقائل "ایمانِ حقیق " کا آئینہ رکھ دیا گیا۔

یسے کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے سور ۃ التخابن کی اٹھارہ آیات ہیں جو دو رکوعوں میں منتم ہیں۔ یہ بڑی پیاری اور دکش تقتیم ہے۔ پہلے رکوع کی دس آیات میں سے پہلے سات آیات میں ایمانیاتِ طلاۃ کا ذکر ہے۔ یعنی ایمان باللہ اور مفاتِ باری تعالی 'ایمان بالرسالت اور ایمان بالا خرہ یا ایمان بالمعاد۔ پھراگل تین آیات میں ایمان کی نمایت پر ذور دعوت ہے کہ یہ واقعی تقائق ہیں 'ان کو قبول کرو'ان کو تنلیم کرو'انیں حرزِ جال بناؤ اور ان پریقین سے این باطن کومنور کرد۔

دو سرے رکوع کی کل آخمد آیات ہیں۔ان ہی ہی ہی تقیم ہے کہ پہلی پانچ آیات ہیں۔ان ہی ہی تقیم ہے کہ پہلی پانچ آیات ہیں۔ایان کے فکر و نظراو راس کی هخصیت ہیں جو شدیلیاں رونماہونی چاہئیں 'ان کابیان ہے۔ یعنی (۱) شلیم و رضا (۲) اطاعت وانقیاد (۳) توکل و اعماد (۳) علائق دنیوی کی فطری مجبت کے پردے ہیں انسان کے دین والحمان اور آخرت و عاقبت کے لئے جو بالقوہ خطرہ مضمرہ 'اس سے متنبہ اور چوکس و چوکنار ہنا اور (۵) مال اور اولاد کی فتند انگیزی سے ہوشیار و با خبررہنا \_\_\_ اور آخری تمن آیات ہیں ایمان کے ان نقاضوں کو پوراکرنے کی نمایت زور دار اور موثر تر فیب و تشویق ہے 'اور ان جی تقویق ہے 'اور ان جی تقویق ہے 'اور ان جی تقویق ہے 'اور ان جی تعرب و تشویق ہے 'اور ان جی تعرب و تو تو تو تو تو تی ہے ۔ اس جی تعرب کے یہ سور و مبارکہ واضح طور پر چار حصوں جی منتم ہے۔

### ابتدائي جار آيات:

#### الله تعالى كي توحيداور صفاتِ كمال كاذكر

اب آیے اس سور و مبارکہ کے پہلے رکوع کے پہلے جصے کی جانب جو چار آیات پر مشمل ہے۔ ان آیات پر کمی تفصیل مختلو سے قبل مناسب ہوگاکہ ان کاایک رواں ترجمہ

﴿ يُسَبِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ' لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيُرُ ٥ هُوَ الَّذِي وَلَهُ الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيُرُ ٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مُمُومِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّ تَعْمَلُونَ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ وَالنِّهِ الْمَصِيرُ ٥ يَعْلَمُ مَا وَصَوَرَكُمْ وَالنِّهِ الْمَصِيرُ ٥ يَعْلَمُ مَا وَصَوَرَكُمْ وَالنِّهِ الْمَصِيرُ ٥ يَعْلَمُ مَا وَصَوَرَكُمْ وَالنِّهِ الْمَصِيرُ ٥ يَعْلَمُ مَا وَسُورُ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمَ بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥ ﴾ (التَّانِ : ١-٣)

"الله كى تنبع بيان كرتى بم بروه شع بو آنانوں بن به اور بروه شع بو زين بن ب ب - (واقعد يه ب كه كل كائات كى) بادشاى بھى اى كى به اور كُل شكرو باس اور تعريف و غاء كا مستق حيق بهى مرف وى ب - مزيد برآل وه بر چيز بر قادر ب - وى جس نه تم سب كو تخليق فرمايا كين تم ب بحد (اس كا) انكار كرف وال يل اور بحد (اس كا) انكار كرف وال يل اور بحد آل و بايد والے بي اور بو بحد تم (اس دنيا بن) كرد به بو الله وال و بي اور بحد كائ د بات يا تانوں اور زين كو حق كے ساتھ بيد افرايا اور تمارى الت نشر كئى كى اور بست بى المجى نشر كئى كى اور صورت كرى فرائى اور (تهيں) اى خشر كئى كى اور بست بى المجى نشر كئى كى اور وو جانا ب كو بحد تم بانوں اور زين ميں به اور وہ جانا ب كو بحد تم نام بركرتے ہو اور وہ جانا ب جو بحد تم بانوں اور زين ميں به اور وہ جانا ب كو بحد تم بھياتے ہو اور الله سينوں ميں پوشيده را زوں كا بحد كا بھى جانا ہے ہو بكو تم بھياتے ہو اور الله سينوں ميں پوشيده را زوں كا بھى جانا دالا ب - "

جیساکہ ترجمہ سے ظاہر ہے 'ان آیاتِ مبارکہ میں اللہ تعالی کی توحیہ اور اس کی مفاتِ کمال کابیان بوے فر جلال انداز میں ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ اصولی بات ذہن نشین کرلنی چاہئے کہ ایمان اصلا ایمان باللہ کانام ہے۔ اصولی 'علی اور نظری اعتبار سے ایمان باللہ بی ایمان کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان بالر سالت اور ایمان بالا خرت دونوں اصلا ای کی فروع ہیں۔ چنا نچہ ایمان بالوجی 'ایمان بالتبوت 'ایمان بالکتب یا فی الجملہ ایمان بالر سالت اصل میں اللہ تعالی کی کی صفت بدایت کامظر اُتم ہے۔ اس طرح بعث بعد الموت 'الر سالت اصل میں اللہ تعالی کی کی صفت بدایت کامظر اُتم ہے۔ اس طرح بعث بعد الموت حشرونش 'صاب و کتاب 'جزاو مزااور جنت ودو زخ کی تصدیق محویاتی الجملہ ایمان بالا خرت

یا ایمان بالعاد اللہ تعالی کی صفت عدل اور اس کے اسم کر ای "الحسیب" کامظرہے۔ کویا اللہ حساب لینے والا ہے اور حساب کے مطابق جز او سزاد ہے والا ہے۔ اور اس کی اسی شان کاکال ظہور آ ثرت میں ہوگا۔ پس معلوم ہو آکہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ کی وجہ ہے کہ سور قالتغابن کے پہلے رکوع میں ایمان باللہ یعنی اللہ تعالی کی توحید اور صفات کال کا بیان جار آیات میں ہوا ہے جب کہ ایمان بالر سالت اور ایمان بالمعاد دونوں کو تین آیات میں سودیا کیا ہے۔

ان ابتدائی چار آیات میں ایمان باللہ کابیان نمایت مجزنمااسلوب میں غایت درجہ الختصار لیکن حدور جہ جامعیت کے ساتھ ہوا ہے۔ ارشاد ہو تاہ :

﴿ بُسَیَتِ مُح لِلَّهِ مَا فِی السَّسَلُونِ وَمَا فِی اُلاَرْضِ ﴾

"اللہ کی تنبیح کرتی ہے ہروہ شے جو آ سانوں میں ہے اور ہروہ شے جو زمین میں ہے۔ اور ہروہ شے جو زمین میں۔ "

#### ووتنبيع "كامعن ومفهوم

کے شایان شان نہ ہو۔ گویا کسی بھی درجے کے ضعف ' بجر ' نقص ' عیب یا محدودیت کا کوئی بھی تصور اس کی ذات و صفات کے ساتھ شامل کرنے کے معنی بید ہیں کہ انسان اے اس کے مقام رفع سے بیچ گرار ہاہے۔ معاذ اللہ ا \_\_\_\_ پس تبیج باری تعالی کا مغموم بیہ ہوگا کہ اس بات کا اقرار وا عمر اف کیا جائے کہ اللہ ہر عیب سے ' ہر نقص سے ' ہر ضعف سے ' ہر امتیاج سے منزہ و ماور اواور اعلی وار فع ہے جمویا فی الجملہ "اللہ پاک ہے " ۔ واضح رہے کہ سے معرفت اللی کا سلبی پہلو ہے کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں 'کوئی میب نیس 'کوئی میب نیس 'کوئی میب نیس 'کوئی امتیاج نہیں۔ وہ ان سب سے منزہ اور پاک ہے۔ معرفت اللی کے مثبت پہلو کا بیان "کوئی امتیاج نہیں۔ وہ ان سب سے منزہ اور پاک ہے۔ معرفت اللی کے مثبت پہلو کا بیان "کوئی آگے آرہے ہیں ا

اب قابل فور امريه ب كدكائنات كى برشے كس معنى ومنهوم بى الله كى تشيح كررى ہاتو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرچے کو کی زبان دی ہو۔ چیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پر ندوں کی بھی زبان ہے اور ان کی اپنی بولیاں ہیں۔ای طرح شجرو هجریں بھی حس موجود ہے اور کوئی عجب نہیں کہ وہ بھی آپس میں مبادایدا حساس کرتے ہوں۔ چیونی جیسی حقیر كلوق كى مختلو كاذكر سورة النمل مين موجود ب : ﴿ فَمَا لَتُ نَسْلُمُ مِنْ أَيُّهُمَا النَّاسُلُ ا دُخُلُوا مُسَا كِنَكُمْ ﴾ " ملك جوني نے كماكدا عيونيوا اپني بلول ميل تحس جاؤ"۔ لنذاب بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرشے کو کوئی زبان عطاکی ہو' كونك قرآن مجيد مين ايك مقام ريد الفاظ محى واروموس إن ﴿ أَنْطَعْنَا اللَّهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ " (قامت ميں انسان كے اصفاء كميں مے كه) اس الله نے ہمیں ہمی موالی عطافرادی ہے جس نے ہرشے کو موالی بخش" - یعنی میدان حشریں انسان کے احصاء جب اس کے ظاف کو ای دیں کے قرانسان پکار اٹھے گاکہ تم ادارے جم كاحميم بوتے موئے مارے خلاف كوائى كيوں دے رہے مو؟ تووه جواب يس فركوره بالا بات كىيں مے \_ نكين ظاہر بات ب كد كائنات كى ہر في جو تبيع لسانى كررى ہے وہ امار ك فم سے مادراء ہے۔ چنانچہ سور و تن اسرائیل میں ارشاد فرمایا:

﴿ ثُسَيَبِهُ كَهُ السَّلْمُ وَثُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ مِنَّ وَالْهُ يَّدَنْ شَنَى وَ إِلَّا مُسَيِّبُعُ بِحَمْدِهِ كُلْكِنْ كُلْنَفْقَهُ وَنَ

تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (آيت ١٣)

"اس (الله) کی تنجع تو ساتوں آسان اور زیمن اور وہ ساری چیزیں کرری ہیں جو آسانوں اور زیمن میں ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تحمید کے ساتھ تنجع نہ کرری ہولیکن تم ان کی تنبیع کو مجھ نہیں گئے۔"

البته اس كائناتى اور آفاقى تنبيع كاايك بهلوايا بحى بجو جو جارى سمجه من آئا بي جي تنبيع طالی قرار وینا مناسب ہوگا۔ یعنی یہ کہ ہرشے اپنے وجود سے اعلان کر رہی ہے جمویا زبان و حال سے اس بات کی کو ای دے ری ہے کہ میرا خالق میرا مالک میرا صافع میرا معور ، میراموجد 'اور میرار ترایک ایسی الل ہت کال ہے جس کے دیم علم میں کوئی کی ہے 'نہ قدرت میں کوئی کی ہے اور نہ حکمت میں کوئی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تصویر نمایت اعلیٰ ہے ، فنِ مصوری کاشہ پارہ ہے تو در حقیقت وہ تصویر اپنے وجود ہے اپنے مصور کے كمالِ فن كوظا بركرتى ہے۔ تخليق أكر كال ہے تواس سے اس كے خالق كا كمال ظاہر مور ہا ے - لندایہ کل کائنات' یہ جملہ مصنوعات اور یہ تمام مخلوقات اللہ تعالی کی صفتِ تخلیق کے حد درجہ اکمل واُتم اور صفتِ "تصویر" یعنی صورت گری کے نمایت حسین وجمیل مظاہر ہیں۔ سورة الحشر کی آخری تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالی کے سولہ (۱۶) اسائے حنی آئے ہیں۔اللہ تعالی کے اسائے حنی کاایبا حسین اور اتناعظیم گلدستہ کسی اور مقام پر نمیں آیا ہے۔ان سولہ اسائے حتیٰ میں سے تین الخالق 'الباری اور المصور ہیں۔ یعنی اللہ تخلیق کی منصوبہ بندی فرمانے والاہے 'اس کو خارج میں طاہر فرمانے والاہے 'اور اس کی آ خری صورت گری اور نقشہ کشی کرنے والا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کل کا نکات اور کل موجودات کالحالق الباری اور المعور الله سجانه کی ذایرِ اقدی ہے۔اوریہ مخلق وتصویر کال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے سور ۃ الملک میں چینج کے انداز میں ارشاد فرمایا:

﴿ مَا تَرَى فِى حَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفُوْتٍ وَ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ٥ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُرَّتَيْنِ يَنْفَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرْحَاسِفَا وَهُوَحَسِيرٌ ٥ ﴾ (آيت ٣ م) "تم رمن کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش نہ کر سکو گے۔ ذرا جاروں طرف نظر دو ژاؤ کیا حمیس کمیں کوئی رختہ نظر آیاہے؟ ذرا دوبارہ دیکھواور ہار بار دیکھو' لیمن تمہاری نگامیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی (اور تم ہماری اس تخلیق میں کوئی نقص دعیب نہ نکال سکو گے)۔"

توسوچو کہ عیب دنتھ سے میرّاد مئزہ کون ہے؟ دوم سی کہ جس نے ان سب کی تخلیق فرمائی اور جواس پوری کا نتات کی خالق ومصور بھی ہے اور محافظ وید تر بھی الفرض میہ ہیں معانی و مفاہم" ایسیّٹ ٹے لِیکٹ و مَسافِعی السَّسَمُ لُوٹِ وَ مَسَافِعی اُلاَدْ ضِ " کے ا

"لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ" كَامْفُهُم

ای آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ﴿ لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اس پوری کا کنات کا حقیق تھران وی ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم۔ مروری زیبا فظ اُس ذات بے ہمتا کو ہے تھراں ہے اِک وی باتی جانِ آذری ا

 ا آسلُکُ علی " لینی " حقیق بادشای صرف ای کی ہے " ۔ یہ دو سری بات ہے کہ اپنے وجود کے ایک نمایت محدود اور حقیرے جے میں اعتیار اور اراد ہے کی اس آزادی پر 'جو تمام تر اللہ ی کی عطا کردہ ہے 'ہم اشنے از خود رفتہ ہو جائیں کہ ار دو ضرب الشل کے مطابق ہلدی کی گاٹھ پاکرینساری بن جیمیں اور اپنے آپ کو کلیٹا خود مخار سجھنے لگیں ا

آمے چئے۔ ارشاد فرمایا ﴿ وَلَمُ الْمَحْمَدُ ﴾ "اور کل حمد بھی ای کے لئے ہے"۔
لفظ "حمد" (جس کی تشریح اس سے قبل سورة الفاتحہ کے درس میں بیان ہو چکی ہے) مجموعہ
ہے شکرو ناءوونوں کا۔ کو یا کل شکر ای کے لئے ہے اور کل ناء بھی ای کے لئے ہے۔ اس
لئے کہ اس پورے سلسلۂ کون ومکاں میں جمال کمیں کوئی خیروخوبی کوئی حسن و جمال اور
کوئی مظرم کمال نظر آرہا ہے اس کا سرچشہ و منج اللہ تعالیٰ عی کی ذات والا صفات ہے۔ لند ا
تحریف کا حقیق مستوجب و سزاوار اور مالک و مستحق بھی صرف وی ہے۔ ای طرح چو نکہ
ہمیں جو بچو بھی حاصل ہورہا ہے اور ہماری جو ضرورت بھی پوری ہوری ہو دی ہے وہ چاہ بست
بی طویل سلسلۂ اسباب کے تعلق و تو شط ہے ہوری ہو 'لیکن اصل مستب الاسباب تو بسر
حال اللہ تعالیٰ ی ہے 'لند اشکر کا حقیق مستحق بھی صرف ای کی ذات ہے۔

### الثدكى قدرت كالمه كانفتور

آ مے ارشاد فرایا : ﴿ وَهُوعَلَى كُیلِ شَيْءٍ قَیدِ یَوْ وَ ﴾ "اوروہ ہر چیز پر قادر ہے"۔ گویا اس کے بیند قدرت اور افتیار وافقدار سے کوئی چیزا ہر شیل ہے ایماں پہلی آیت فتم ہوئی۔ یا دہوگا کہ اس سے قبل ایک درس جی عرض کیا جاچکا ہے کہ معرفت اللی کے ضمن جی جمال تک ذات ہاری تعالی کا تعلق ہے تو وہ ہمارے فیم وادراک ہی نیس ' ہماری قوت مقیلہ سے بھی وراء الوراء ہم وراء الوراء ہے۔ چنانچہ ہمار اللہ تعالی کو جانا اور پچانناگل کا کل اس کی صفات کے حوالے سے ہے۔ اور ان کے ضمن جی بھی فیم وشعور کا وائرہ بہت تی محدود ہے۔ یعن ہم یہ تو جانے ہیں کہ اللہ سمیج ہے ' بھیرہے اور کلام فرما تا کو ائرہ بہت تی محدود ہے۔ یعن ہم یہ تو جانے ہیں کہ اللہ سمیج ہے ' بھیرہے اور کلام فرما تا کے مناس کے دو کیم سنتا ہے ' کیمے ویکھا ہے اور کیمے کلام کر تا ہے۔ ای طرح ہم یہ تو جانے ہیں کہ وہ کیم ہے ' لیکن اس کا کوئی تصور تک طرح ہم یہ تو جانے ہیں کہ وہ ملیم ہے ' قدیر ہے اور کیم ہے ' لیکن اس کا کوئی تصور تک

نیس کر کے کہ وہ کتنا علیم ہے 'کٹنا قدیم ہے اور کس قدر حکیم ہے۔ کو یا صفات ہاری تعالی کے یہ مخلف پہلو ہی ہمارے ذہن و شعور اور فہم واور اک ہے ماوراء ہیں' اور ہمارے زہن کے چھوٹے ہے سانچے ہیں' جو نمایت محدود ہے' اللہ تبارک و تعالی کی صفات مطلقہ ابنی پوری شان کے ساتھ ما ہی نہیں حکیس ۔ للذا ہمارے لئے واحد بناہ گاہ ایک خظ ''کُل' ہے۔ جیسے '' محکو عَلی محل شکی و قید یر'' (وہ ہرچز پر قادر ہے) جس پر یہ پہلی آ سے مبارکہ محتم ہوری ہے' اور ''و محکور کیل نئسی و علیہ ہے'' (اوروہ ہرچز کاملم رکھا ہے) جس پر اس سورة مبارکہ کا پہلار کوع محتم ہوتا ہے! ۔۔۔ ہرصاحب ذوتی اندازہ کرسکتا ہے کہ ان دونوں مقامات پر اصل زور لفظ '' محل '' ہے ا

#### ايمان و كفركي بحث

ووسری آیت کے آغازیں فرایا : ﴿ هُوالَّذِي عَملَقَكُمْ ﴾ "ووا ننه)ی ہے جس نے تم سب کو پیدا فرمایا" ۔ محویا کہلی ایت ایک پر جلال تمبید کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بعد ایمان اور کفری بحث شروع موری ہے جس کے لئے نمایت نسیح وہلیغ اور مدور جہ لطیف پیرایی بیان اختیار فرمایا که ذرا غور کرو که الله تعالیٰ ی کی داین والامنز مه به جوتم سب کی خالتی ہے۔ گوروں کو بھی اس نے بید اکیااور کالوں کو بھی اسٹرت کے رہنے والوں کو بھی اور مغرب کے رہنے والوں کو بھی \_\_\_\_ تو پھر کتنی جیرت کی بات ہے کہ: ﴿ فَينُكُمْ كَانِدُو آينكُمْ مُتُولِينَ ﴾ "و تم من على الرب ادركولى مومن ا" حالا تکه اس نے ارادے اور افتیار کی جو تھو ژی می آزادی حتبیں مطائی فرمائی ہے وہ اصلاً ابتلاء و آ زمائش اور امتحان کے لئے ہے۔ جبیساکہ سور ۃ الملک میں ارشاد ہوا : ﴿ ٱلَّذِي مَحَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلُوةَ لِيَبْلُوكُمْ ٱيُّكُمْ ٱحْسَدُ عَمَلًا ﴾ "الله ى ب جس فے موت وحیات کے ملط کو پیدا فرمایا تا کہ تم نوگوں کو آ زمائے کہ کون ہے تم میں سے بمتر عمل کرنے والا"۔ یمی بات سور ۃ الدهر میں اس اسلوب ہے ارشاد مولى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا ﴾ "بم في اس (انسان) کو (ہدایت کا) راستہ و کھاویا 'اپ وہ (مخارہے) خواہ شکر گزار بندہ ہے 'خواہ ناشکرا

اورانکارکنے والدین جائے!" \_\_\_\_ای افتیار کاظہورای طرح ہورہاہے کہ کھی لوگ اس کا کفر کرنے والے بیں اور کھی لوگ اس کو مانے والے بیں 'لیکن ظاہرہات ہے کہ انسان کاروتیہ اوراس کی روش ہے بتیجہ نمیں رہے گی ' بلکہ اس کا بھلا یا برا بتیجہ نکل کررہے گا۔ لنذ ااس آیت کے افتیام پر انسان کو مطلع اور خبروار کردیا گیا کہ : ﴿ وَاللّٰهُ بِسَا نَعْمَلُونَ بَصِيجُونَ ﴾ "اور جو کھی تم کررہے ہو ' اسے اللہ تعالیٰ دکھ رہاہے" نقد مسلون بیصیبیوں ﴾ "اور جو کھی تم کررہے ہو ' اسے اللہ تعالیٰ دکھ رہاہے" لوگ اس کے مکر ' بافی اور سرکش ہوں گے ہویا ناشرے ہوں گے 'اور جو اس کے مانے لوگ اس کے مکر ' بافی اور سرکش ہوں گے ہویا ناشرے ہوں گے 'اور جو اس کے مانے شرک کریں گے ' ان کو وہ سزا دے گا۔ یہ ان الفاظِ مبارکہ کا دھمکی والا پہلوہے 'اور بشارت والا پہلوہے 'اور بول کے 'ان کو وہ انعام واکرام بشارت والا پہلوہے 'ان کو وہ انعام واکرام کے اور اس کی معرفت سے اپ قلوب واذبان کو مئور کریں گے 'ان کو وہ انعام واکرام کے اور اس کی معرفت سے اپ قلوب واذبان کو مئور کریں گے 'ان کو وہ انعام واکرام کے نوازے گا۔ اس کے کہ وہ سب کھو دکھے رہا ہے اور سب کی روش سے آگاہے ا

### كائتات اور انسان كى بامقصد تخليق

اگل آیت می ارشاد فرایا: ﴿ حَکْنَ السَّمُونِ وَالْارْضَ بِالْحَنِ ﴾ یمن الله نے یہ آسان اور یہ ذین جو پدا فرمائے ہیں تو بیکارو ہے مقصد اور بلا غرض دغایت پدا نمیں فرمائے بلکہ "بالحق" پدا فرمائے ہیں۔ لینی ایک مقصد کے ساتھ ان کی تخلیق فرمائی شمیں فرمائے بلکہ "بالحق" پدا فرمائے ہیں۔ لینی ایک مقصد کے ساتھ ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ "جو "جو تی فرجود ہو" ۔ باطل کا لفظ حق کی ضد ہے 'چنانچہ باطل اصلاً اس کو کہتے ہیں کہ جو نظر تو آئے 'محسوس و مشہود تو ہو 'کیکن حقیقاً موجود نہ ہو 'جیسے سراب ۔ لیکن حق کے اس منہوم اصلی پر چند مفاہیم زائد ہیں۔ مثلاً حق ہروہ چیز ہے جو افلا قا ثابت ہوادر اس کے اصلی پر چند مفاہیم زائد ہیں۔ مثلاً حق ہروہ چیز ہم دہ شے ہو وافلا قا ثابت ہوادر اس کے مقابلہ میں باطل وہ ہے جو افلا قا ثابت ہوادر اس کے مقابلہ میں باطل وہ ہے جو افلا قا ثابت نہ ہو۔ مزید پر آن حق ہروہ فعل ہے جو با مقصد ہو 'جس مقسد کی پشت پر کوئی حکمت نار فرماہواور اس کے مقابلہ میں باطل و عبث ہروہ فعل ہے جو بستھد ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق ای آخری منہوم میں ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق ای آئری منہوم میں ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق ای آئری منہوم میں ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق ای آئری منہوم میں ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق ای آئری منہوم میں ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق ای آئری منہوم میں

استعال ہوا ہے اور کلام کا حاصل اور معایہ ہے کہ اللہ نے یہ کا نتات بے متعمد اور بغیر کست کے وابع کے اللہ نے یہ کا نتات بے متعمد اور بغیر کست کے ویا باطل اور عیف نہیں بنائی ۔ یہ معنون سور و آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بایں الفاظ آچکا ہے : ﴿ رُبِّنَا مَا حَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلٌا ﴾ "اے رب مارے ' تونید سب کھی باطل و بے متعمد نہیں بنایا!"

"جن كرتجين سواان كي سوامشكل إ"

کے صداق تماری دمد داری بھی بہت زیادہ ہادر تمیں لاز آجواب دی کرنی ہوگ۔
یمال آپ نے دیکھاکہ مضمون قرر بجا ایمان باللہ سے ایمان بالاً خرق کی طرف خفل ہوگیا۔
قرآن عکیم میں اس مضمون کی دو سری نمایت حیین نظیر سور ق المومنون کے آخر میں ہے
کہ : ﴿ اَفَحَدِیسُبِیّہُم اَنْکَا حَلَقَلْکُمْ عَبَدًا وَ اَنْکُمْ اِلْدِیْنَا لاَنْرُ حَعُونَ ﴾
شکیاتم نے یہ کمان کیا ہے کہ ہم نے تمیس "عبث" پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹا گئے ماؤگے۔

#### صفتِ علم کے تین اُبعاد

چوتھی آیت میں اللہ تعالی کی صفات کال کے شمن میں صفت علم کا ذکرہے۔ قرآن مچیدیں اللہ تعالی کی جن دومفات پر سب سے زیادہ زور دیا گیاہے وہ صفت قدرت اور منتِ علم إلى - چنانچ "وَهُوَ عَلى كُلِ شَيْءٍ فَيد يُو" اور "وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُم " كَ الفاظ قرآن حكيم مِن بحكر ارواعاد واوار د ہوئے ہيں -ان ميں سے صفيتِ علم کے بیان میں سور ۃ التفاہن کی ہے جو بھی آیت اس اعتبار سے بڑی منفرد ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی صفت علم کو تمن مختلف اسالیب سے بیان کیا گیا ہے ' یا یوں کمد لیجے کہ جاری تنہم کے لئے اس مقام پر اللہ کے علم کے تین ابعاد (dimensions) کو نمایاں کیا گیا ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا : ﴿ يَعْلُمُ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ "وه جانا بي جو مجم آمانوں اور زمین میں ہے"۔ اب آپ فور سیجے کہ بات ممل مومنی اس لئے کہ " آ مانوں اور زمین " ہے مردا کل کا کات ہے اور اس کے علم میں ہرشے کاعلم شامل ہے ' ليكن اس ير مزيد اضاف فرمايا : ﴿ وَيَعْلَمُ مَّا نَسِيسُ ونَ وَمَا تُعْلِينُونَ ﴾ "اوروه جاناً ب جو کچھ تم چھیاتے ہویا چھیا کر کرتے ہواور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہویا اعلانیہ کرتے ہو"۔ یہ ایک وو سرے رخ سے اللہ کے احاط رعلی کابیان ہو گیا۔ لیکن پھر مزید آ کیداور زور کے لَتَ فَرَالًا : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيكُم بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥ ﴿ "اور بو يَحَد تمار عسيول بي مخلی ہے (اور تہمارے تحت الشعور میں مضمرہے وہ سب ہمی اللہ تعالی پر میاں ہے اور) اللہ اس كابحى جائے والا ب" - ان الفاظ مبارك ميں الله ك اطام على كے ايك تيرے عرض كى جاب اشاره ہے اس لئے كه بعض چزيں تووه موتى بيں جنبيں انسان جان بوجد كر كوايا شعوری ارادے کے ماجھ چمپا آئے ان کاذکر تو آیت کے دو مرے سے میں ہو گیااور بعض چزیں وہ ہیں جو انسان کے تحت الشحور میں مؤثر اور محرک عوامل کی حیثیت ہے کار فرما ہوتی ہیں اگر چدانسان کو خودان کاشعور نسیں ہوتا \_\_\_\_ ایت کے تیسرے اور افری صے میں ان کامبی اماط کرلیا کیا کہ تمنارے وہ اصل محرکات عمل جن کا خود تمیس شعور مامل نیں ہو نا اللہ ان ہے ہی اخرب اور یہ سب اصلاً شرح ہے "وَ مُعَوِّ عُلِي سُعَيْ

#### عَلِيكُم "كيا اس چو تقى آيت پرالله تعالى كي توحيداور مفات كمال كابيان فتم مو آب-

آغاز درس میں اس سور ؤمبار کہ کا ایک تجویہ پیش کیا جاچکا ہے کہ اس کی پہلی سات آیات میں ایمانیات والدہ یعنی ایمان باللہ 'ایمان بالرسالت اور ایمان بالاً خرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد تین آیات میں ایمان کی پر ڈور دعوت ہے۔ پہلے رکوع کی ان دس آیات میں سے چار آیات کامطالعہ ہم کر بچھ ہیں اور اپ ہم بقیہ جو آیات کامطالعہ کریں گے۔ اللہ ا آیے کہ پہلے ہم ان کاسلیس ورواں ترجمہ ذہن نظمین کرلیں۔

﴿ أَلُمْ يَا أَيْكُمْ نَبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ فَذَا قُوا وَبَالُ الْمَرْهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجَ الِيمُ ٥ الْلِكَ بِالنَّهُ كَانَتُ كَانِينِهِمْ وَسُلُهُمْ بِالْبَيِّاتِ فَقَالُوا الْبَشَرُ بَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَسُلُهُمْ بِالْبَيِّاتِ فَقَالُوا الْبَشَرُ بَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَكُوا وَاللَّهُ عَنِي حَيِيدٌ ٥ زَعَم الَّذِينَ وَتَوَكُوا وَاللَّهُ عَنِي حَيِيدٌ ٥ زَعَم الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ٥ فَامِنُوا بِاللَّهِ مَنَا عَيلُولُ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ حَيهِمُ ٥ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ خَيهِمُ ٥ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ خَيهُمُ اللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ خَيهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَكُومُ الْحَلْمُ وَلَا لَكُومُ النَّعْلُولِ وَكُنْ مُولُولُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ مِنَا لَكُومُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا لَكُومُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّه

"کیا نمیں پیٹی چکی ہیں خمیس خریں ان کی جنوں نے کفر کی روش افتیار کی نتی (تم ے) پہلے اوّ وہ چکھ بچکے اپنے کئے کی مزا اور ان کے لئے ( آ فرت کا) در دناک عذاب مزید ہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن تعلیمات کے ماتھ آتے رہے توانوں نے کماکہ کیاانسان ہمیں ہدایت ویں گے؟

آیات مبارکہ اور ان کے ترجمہ سے بیہ بات سامنے آجاتی ہے کہ یماں اولا ایمان بالر سالت اور ایمان بالا خت سے ہوا اور ایمان بالا خرت کا بیان نمایت ہی مؤثر اسلوب اور حدور جہ فصاحت و بلاغت سے ہوا ہے۔ اس انداز کلام کے اعجاز سے ہروہ مخض لطف لے سکتا ہے جو عربی زبان کی تھو ڈی می شرور بھی رکھتا ہو۔

مرور بھی رکھتا ہو۔

#### دو آیات میں ایمان بالر سالت کابیان

پہلے ایمان بالر سالت کے همن جی یہ مقیم حقیقت واضح کی جاری ہے کرسولو کا معاملہ عام واغلین یا ناصحین یا معلمین یا مبلغین کا سائنس ہے کہ چاہے لوگ ان کی بات مائیں چاہے نہ مائیں کوئی اہم فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بر عکس رسول تو اللہ تعاتی کی طرف ہے آخری ججت بن کر آتے ہیں۔ لنذا ان کے انکار 'ان ہے اعراض اور ان کی تکذیب کے دو شیح نکل کر رہتے ہیں اور ان کا انکار کرنے والوں کو دو سزائیں ٹل کر رہتی ہیں۔ ایک اس دنیا میں عذابِ استیصال جس کے ذریعے ہوری ہوری تو ہیں ہلاک و برباد کردی تکئیں 'جیسے دنیا میں عذابِ استیصال جس کے ذریعے ہوری ہوری تو ہیں ہلاک و برباد کردی تکئیں 'جیسے

قرم نوح " قرم ہود" قرم صالح" قرم لوط" قرم شعب " اور آلِ فرعون - ان قوموں کا ذکر قرآن مجید میں باربار ای اعتبارے آیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ایس واضح تعلیمات کے ساتھ آئے جو فطرتِ انسانی کے لئے جانی بچانی تھیں - مزید ہر آل یہ رسول کھلے کھلے مجزات بھی لے کر آئے - "بینات" میں دونوں چزیں لینی واضح تعلیمات اور دوش مجزات شامل ہیں - لیکن جب ان قوموں نے ان رسولوں کا افکار کیا اور ان کی دعوت کو دد کردیا تو وہ نسیا مسیما کردی گئیں - جیسے کہ قرآن مجید میں ایک دو مرے مقام پر ارشاد فرمایا کیا کہ ﴿ کَانُ لَدُم یَ مُنْ اَلْمَ یَا ہُوں کے انکار پر اس دنیا میں ملتی ہے۔ اس کے مل تھیں تی نہیں " - یہ وہ مزا ہے جو رسولوں کے انکار پر اس دنیا میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آیک دو سری مزا باتی ہا اور وہ ہے آخرت کی مزا ایعنی جنم ایہ مختمری تشری دو تو میں آیے دو سری مزا باتی ہا اور وہ ہے آخرت کی مزا ایعنی جنم ایہ مختمری تشری دو تو میں آئے ہمار کہ کی :

﴿ اَلَمْ يَا يَكُمْ نَبَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَا قُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا جُ اَلِيحُ ٥﴾

"کیا نمیں پینچ چکی ہیں تہیں خریں ان کی جنوں نے کفر کیا تھا پہلے اوّ وہ اپنے کروّوں کی مزا کا ایک مزا (اس دنیا میں) چکھ چکے 'اور ان کے لئے ( آخرے میں دو مری مزاکے طور پر)در دناک مذاب تیار ہے "۔

اس جگہ "استفہام تقریری" کا اسلوب اس لئے افتیار کیا گیا کہ سور و تغابن بدنی سورت ہے۔ کویا قرآن مجید کالگ بھگ دو تمائی حصہ جو کی سور تؤں یہ مشتل ہے اس سے بہت پہلے مازل ہو چکا تھا جس میں ان اقوام کا ذکر بار ہا آ چکا تھا جو رسولوں کی دعوت کو رد کرنے کے جرم کی یاداش میں ہلاک کردی گئی تھیں۔

ر سالت کے ضمن میں اگل آ عت میں جودو سری نمایت اہم بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ ر سولوں کے باب میں لوگوں نے جو سب سے بڑی ٹھو کر کھائی اور ان کو مائے اور ان پر ایکان لانے میں جو سب سے بڑی ر کاوٹ ان کے سامنے آگی وہ ان ر سولوں کی بشریت تھی۔ فلا ہر ہے کہ رسول انسان تھے 'انسانوں کی طرح کھاتے پیچے تھے۔ وہ نبوت ور سالت پر فائز ہونے سے قبل دنیا میں کاروبار کرتے تھے 'بازاروں میں چلتے پھرتے تھے 'ان کو بھی وہ

امتياجيس لاحق ہوتى تھيں جو دو سرے تمام انسانوں كو لاحق ہوتى ہيں۔ جيسے خود حضور المنابع نے مد میں چالیس برس کی عمر شریف تک کاروبار کیا ہے۔ چنانچہ مشرکین مد بی الرم اللي پاجرائے ومی اور ظهور نبوت کے بعد ای نوع کے اعتراضات وارد کیا كرتے تھے جن كا قرآن ميد ميں مخلف اساليب سے متعدد مقامت ير ذكر مواہے - مثلاً سورة الفرقان من الله تعالى في مشركين كمّه كايه قول لقل فرايا ب : ﴿ وَمَّا لُهُوا مَالِ لَمْذَا الرَّسُولِ يَا كُلُ الطُّلَعَامُ وَيَسُينِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ "اود (يه مثركين) كنے م کے کہ اس رسول کی کیا کینیت ہے کہ کھا تا ہے کھانا و رجانا چرتا ہے بازاروں میں۔" لنذا بیشه می مواکه رسولوں کی بشریت ان پر ایمان لانے میں بہت بدی رکاوٹ بنتی رہی کہ بیتو م میے انسان ہیں۔ ماری می طرح کے ہاتھ پاؤں ان کے ہمی ہیں اور ماری می طرح کی ضرور يات وحوائج ان كو بھي لاحق بيں - پھريد كيے ہماري بدايت پر مامور ہو كتے بين ؟ چنانچہ یہ ہے وہ سب سے بدی ٹمو کرجو لوگوں نے نبوت ور سالت کے باب میں کھائی اور یہ ہے وہ سب سے بوا جاب جو ر سالت کے باب میں اوگوں کے سامنے آیا ، جے کفرے سرداروں اور وقت کے بڑے بڑے چود مربوں نے جن کی سادت و قیادت کور سول کی د موت توحید ے مطرہ لاحق ہو تا تھا' لوگوں کو ور فلانے کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے لوگوں سے کما کہ تم ا ہے تی میں انسان کو رسول مان کر ان کا تباع کرو مے تو بڑے کمائے میں رہو ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی رسولوں کی تصدیق سے الکار کیااور عامتہ الناس کو بھی اس سے باز رکھا ای حقیقت کاؤکرہے اعلی آیت مہار کہ میں کہ رسولوں کی وعوت سے افکار کاایک اہم سببان کاانسان ہوناہی رہاہے 'ارشاد ہو تاہے:

﴿ الْالِكَ بِمَا لَكُ كَانَتُ ثَالِيهِم رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا اَسْتُوْ تَيْهَدُونَنَا وَكَفَرُو وَتُولُوَّا كَانْسَتُغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنَةُ جَمِيدُه ﴾ غَنةً جَمِيدُه ﴾

الیہ اس لئے ہواکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روش تعلیمات اور مجوزات کے ساتھ آ تھے ہواکہ ان کے پاس کے کہا بھرات کے ساتھ کا ایش ہوا ہے کہا کہ کیا بھر ہمیں ہدایت ویں کے کہا کہ انہوں نے کہا ہماکہ کیا بھر ہمیں ان کا کہا کہ کیا اور اللہ تو ہے ت

بِمَا تَعْمَلُونَ 'ثُمَّمَ لَنُحُرَّوُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَا وَبِالسُّوءِ سُوءٌ وَإِنَّهَالُحَنَّةُ أَبَدْا ٱوْلَنَازُّا بَدُّا)

"لوگواتم جانے ہو کہ رائد (قافلہ کار بہرور بنما) اپنے قافلے کو بھی دھوکہ نہیں دیا۔ اللہ کی تم اگر (بغرض کال) میں تمام انسانوں ہے جموث کہ سکاتب بھی تم سے بھی نہ کتا اور اگر تمام انسانوں کو فریب دے سکت بھی تہمیں بھی نہ دیتا۔ اللہ کی تم بس کے سواکوئی اللہ نہیں ایش کار سول ہوں تہماری طرف نصوماً اور پوری نوع انسانی کی طرف عوماً ۔۔۔ اللہ کی تم اتم سبیقینا مرجا تو شعوماً اور پوری نوع انسانی کی طرف عوماً ۔۔۔ اللہ کی تم اتم سبیقینا مرجا تھے (روزانہ) سوجاتے ہو 'پھریقینا اٹھائے جاؤ کے جسے (ہر منج) بیدار ہوجاتے ہو۔ پھریقینا اٹھائے جاؤ کے جسے (ہر منج) بیدار ہوجاتے ہو۔ پھرلاز ما تہمارے انمال کا حساب تاب ہوگا اور پھرلاز ما تہمیں بدلہ لے گا'

اب تک کے مطالعے پر ایک نگاہ بازگشت ڈالنے سے معلوم ہو آے کہ سات آیات میں ایمانیات و ثلاثہ یعنی توحید ' رسالت اور آخرت کا بیان ہو کیا۔ چنانچہ توحید اور مفاتِ باری تعالی کے طمن میں جار آیات ' رسالت کے موضوع پر دو آیات 'اور آخرت یا معاد کے بارے میں ایک آیت وار وہوئی۔ان ایمانیاتِ علانہ بالخصوص ایمان بالا خرت کی مزید تشري ايك خطب نبوى ك بهي جارك مامن آئل اب اكل يعن آموس آيت ب ا کمان کی پر زور دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ار شاد ہو تا ہے : ﴿ فَا مِسْوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي انْزُلْنَا ﴾ "لى ايمان لاوَالله يراوراس كرسول الله پرادراس نور پرجو ہم نے بازل کیا ( یعنی قرآن مجید)" \_\_\_\_ان الفاظ میں اولاً اللہ پر ایمان کی دعوت دی گئی اور پھرا بمان بالرسول کے ساتھ اس نور ہدایت پر ایمان کو بھی شامل کر ایا مياجود جي اور کتاب کي صورت بيس رسول پر نازل کيا کيااور چو نکه بعد کي دو آيات (نمبره اور ۱۰) یس ایمان بالا خرت کی زور دار دعوت آری ب الذا آیت نبر ۸ کے اختام پر ایک بار پرالله كى صفت علم كاحوالدد دوياكياكه: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَحْبِيرٌ ﴾ "اور جو کچھ تم کررہے ہواللہ اس سے باخبرہے ا"لینی وہ تمهاری ہر ہر حرکت 'ہر ہر عمل اور ہر ہر تھل بی نہیں 'تمہاری نیتوں اور ارادوں ہے بھی باخبرہے۔ یہاں تک کہ تمہارے تحت الشعور اور لاشعور بهي اس پر بالكل عيان بين ا

#### ہار اور جیت کے فیصلے کادن

اگلی دو آیات (۱۰٬۹) می پرایان بالا فرت کابیان ب-اس سے قبل آیت فبرے میں بھی ایمان بالا خرت کے اولین اور اہم ترین جزویعن بعث بعد الموت کا ثبات نمایت پر زور اندازیں ہوگیا ہے۔اب ان دو آیات میں اولا آ خرت کی اصل حقیقت اجمالاً بیان کی گئ یعن قیامت کادن بی بار اور جیت اور کامیابی و ناکای کے اصل فیلے کادن ہے۔جواس دن كامياب قراربائ كادى حقيقتا كامياب موكااورجواس روزناكام قراردك ويأكيادى اصلأ ناكام موكيا \_ كويا جواس دن جيتا وي جيتا اورجواس دن بارا وي باراا \_\_\_\_\_ چنانچه ارشاد موات : ﴿ يَوْمَ يَكْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْحَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ﴾ "وودن کہ جس دن وہ (اللہ) تہیں جع کرے گاجع ہونے کے دن (اینی یوم قیامت)وی ہار اور جیت کے نیلے کا اصل دن" \_\_\_ "تغابن" بنا ہے لفظ "غبن" ہے۔ نمبن کا لفظ مارے یماں اردو میں بھی مستعمل ہے 'لینی کمی کو نقصان پنچانا 'کمی کامال دبالیا' مالک کی اجازت اور اس کے علم میں لائے بغیراس کے مال میں تصرف کرلیتا 'یہ تمام مفاہیم لفظ غین من شال بير - ليكن جب بيد لفظ باب نفاعل من " تغابن "كي صورت ا عتيار كريا ب واس میں مزید بہت ہے معانی و مطالب شامل ہو جاتے ہیں۔ تغابن کالفظ اس کیفیت کو ظاہر کر آ ہے جو اس دنیا کے جملہ معاملات میں معلوم و معروف ہے۔ یعنی مید کہ اس دنیا میں جو باہمی معالمات ہوتے ہیں ان میں ہر فریق جاہتا ہے کہ وہ دو سرے سے زیادہ سے زیادہ فاکدہ اشائيا بالفاظ ديرود مرے كوزياده سے زياده نقصان پنچائے دكاندار چاہے كاكم كاكم ے زیادہ سے زیادہ منافع ماصل کرے جبکہ خریدار کی خواہش ہوگی کہ اسے داموں میں زیاوہ سے زیادہ رعایت حاصل ہو۔ ای طرح کاروبار دنیا کے برشعے میں ایک دو سرے ے آگے نظنے کی ایک دوڑ گی ہوئی ہے۔ ہی ایک دو سرے کو زیادہ ے زیادہ ذک بنیانے کی کوسش کانام ہے"تغابن"۔استغابن کاایک ظہور تودیدی معاملات میں ہرآن ہور ہاہے کہ کسی کی جیت ہوری ہے اور کسی کی ہار 'اور کسی کو نفع حاصل ہور ہاہے اور کسی کو نقصان۔ لیکن اس دنیا کی ہار جیت بھی عار ضی ہے اور نفع نقصان بھی عار منی۔ہار جیت

کے بیلے کا اعمل دن ہوم قیامت ہے۔ اس لئے کہ اس دن کی جیت بھی ایری ہوگی اور بار
جی دائی عدگ اور اُلغے بھی مستقل عو گااور فقصان بھی دائی ہوگا۔ اس کے لئے بمال فرمایا
گیا: "دُلْکِ اَلْمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

آ مے ای بارجیت اور کامیابی و تاکای کی تفصیل بیان ہو کی ہے:

﴿ وَمَنْ يَكُومِنُ بِاللَّهِ وَيَغْمَلُ صَالِحًا يُتَكَيِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُدْخِلُهُ حَنَّاتِ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا اَبَدُا وُلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥﴾

"توجوالله پرایمان رکے گااور عمل کرے گا بھلے اور درست الله اس سے اس کی برائیوں کو دور فرمادے گااور داخل کرے گااے ان باغات میں جن کے دامن میں عمیاں بہتی ہوگی، جن میں وہ بیشہ بیشہ رہیں گے۔ یک ہے بیری اور اصل کامیابی۔"

یہ جیت کی شرح ہوگئ الین جنت میں داخلہ اور بیشہ کاظودا کویا یہ ہستقل واقعی اور حقیقی جیت استقل واقعی اور حقیقی ج حقیق جیت اس کے برنکس ارکیا ہے؟ اسے آیت نمبر واضح فرادیا کیا: ﴿ وَالْکَیْدِینَ کَفَرُواوَ کَنْدُ ہُوایا یَا یَسَا اُولیٹِکُ اَصْحَابُ السَّارِ خَالِیدِینَ فِیسَهَا وَبِفُسَ الْسَصِیرُ ۞

"اور جن لوگول فے انظار کیااور جاری آیات کو جمٹلایاوہ آگ والے ہیں ،جس میں وہ پیشہ رہیں گے ،اوروہ بحت می پراٹھ کانہ ہے۔"

اس موقع پرایک اور ضروری بات بھی مجھ لنی چاہئے۔ وہ یہ کہ قرآن مجدیں جمال کفراور محفظ میں اور شروری بات بھی مجھ لنی چاہئے۔ وہ یہ کہ قرآن مجدیں جمال کفراور محفظ معرفت کی جوشاد تیں انسان کی اٹی فطرت اور اس کے اپنے باطن میں مضر بیں انسان ان کو ویادے 'چھپادے اور انہیں بروئے کارنہ آنے دے۔ اور کا زیب اس کے اوپر وہرا جرم ہے کہ جب رسول آئے 'کماب اتری' اور نور وحی نے حق کو بالکل

روش اور مربن كردياتواس في است جمطاديات من ورد جرم جمع بو كات كويا كفراور كار من الله مع مع بو كات كويا كفراور كلا يب بالكه " ظُلْمَاتَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ " كم معداق ظلم ير مزيد ظلم اورا يك جرم يردو مرك كاضاف كم مترادف بي-

#### فلامته مباحث

سورة التغابن كے پہلے ركوع كى مختر تشریخ وقو محیح ختم ہوئى۔ اس ركوع میں سب سے پہلے اللہ كى جسى اس كى وحيد اور اس كى صفاتِ كال پر آیاتِ آفاتى كى شمادت كواس پيرائے میں بیان كیا گیا ہے كہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے اللہ كى تشیح كررہا ہے۔ اور پراس كى جلالتِ شمان اور اس كى بعض صفاتِ كال خصوصاً قدرت اور علم كابیان ہوا۔ پھر رسالت كے ذیل میں رسولوں كى محذیب كرنے والى قوموں كے عذابِ اللى سے ہلاك ہونے كابیان بھى آگیا اور رسالت كے باب میں ان كى اصل كراى كى نشاندى بھى كردى كى مد خیال كیا۔ اس كے بعد محرین بعث بعد الموت ، حشرو نشراور جزاو محرے كى ضد خیال كیا۔ اس كے بعد محرین بعث بعد الموت ، حشرو نشراور جزاو مراك كابیان اور اس حقیقت كى وضاحت ہوئى كہ اصل ہار جیت اور كامیا ہی و ناكاى كا فیصلہ مراكا بیان اور اس حقیقت كى وضاحت ہوئى كہ اصل ہار جیت اور كامیا ہی و ناكاى كا فیصلہ قیامت كے دن ہوگا۔ ساتھ مى اللہ تعالى ، رسول علیاتے اور قرآن مجدیر ایمان كی پر ذور وعوت بھى آگئى۔ اللہ تعالى بم سب كو حقیق ایمان نصیب قرائے ، ہمارے قلوب واذ ہان كو رعوت بھى آگئى۔ اللہ تعالى بم سب كو حقیق ایمان نصیب قرائے ، ہمارے قلوب واذ ہان كو المیان میں اس کے حقیقی نور سے منور فرمائے اور بھيں آ خرے كی فوز و قلاح سے بسرہ ور فرمائے اور بھيں آ خرے كی فوز و قلاح سے بسرہ ور فرمائے۔ آھين یا رب العالين ا

غني اورا بي زات مِن خود محمود اور ستوده مغات" -

یماں آء ہے کہ آخری الفاظ میں سمجھانے کا بدائی پیار اانداز ہے۔ یعن اللہ بے نیاز
ہو اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ کوئی اسے مان لے تواس کی بادشائی میں کوئی اضافہ نہیں
ہو آاور کوئی انکار کردے تو اس کی جلالتِ شان میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تواس کا
کرم اور فضل 'اور اس کی عنایت ورحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ان
میں ہے رسول مبعوث فرمائے جنہیں اپنی ہدایت کا لمہ ہے مرفراز فرمایا اور جن پر اپنی
کتاب نازل کی۔ اب اگر کوئی ناقدری کرے اور انکار واعراض کی روش اختیار کرے تو
اس ہے اللہ کا پھی نہیں بھر آناس لئے کہ ان ہے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ البت
اس ہے اللہ کا پھی نہیں بھر آناس لئے کہ ان ہے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ البت
منایت اور نگاو الفات کا رخ ان کی جانب ہے پھیرلیتا ہے اور اپنی شان بے نیازی کا اظہار
فرمانہ ہے۔ اور نگام الفات کا رخ ان کی جانب ہے پھیرلیتا ہے اور اپنی شان بے نیازی کا اظہار
فرمانہ ہے۔ اور نگام ہے کہ یہ بے نیازی کا جامہ تو صرف اس کی ذات پر راست آتا ہے'
اس لئے کہ وہ "الخی "بھی ہے اور " الجمید "بھی

## ر سالت کے منتمن میں ایک گمراہی کے دو مختلف مظاہر

یماں یہ بات بھی خور طلب ہے کہ رمانت کے باب میں ایک گرائی کا ظہور تو اس
طرح ہو تاہے کہ لوگ رسول کی رمانت کو اس دلیل ہے دو کردیے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی
جیساانسان ہے۔ گویا رسول کی بشریت قبول حق میں انع ہو جاتی ہے 'جس کا مفصل ذکر اس
آیت میں آگیا۔ لیکن یہ معالمہ یمیں پر نہیں ختم ہو جاتی بلکہ اس مرض کا ظہور رسولوں کی
امتوں میں بعد میں ایک دو سری شکل میں ہو تاہے اور وہ یہ کہ بہت ہے لوگ محبت اور
عقید ت کے غلو کے باعث نبوں اور رسولوں کی بشریت کا انکار کردیے ہیں۔ گویا بنیادی
طور پر مرض وی ہے کہ بشریت اور نیوت ور سالت میں لوگوں نے بعد اور تضاد محسوس کیا
اور اس سب ہے ایک جانب مشکروں اور کا فروں نے رسول کی بشریت کی بنیاد پر اس کی
رسالت کی فئی کردی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے ہے انکار کردیا اور دو سری جانب خال

انبیاءور سل کوخد اکابیا قرار دے کرالوہیت میں شریک کردیا گیا۔ جیسے یہود کے ایک کر دہ اسلام کو خد اکابیا قرار دیا اور پال کے متبعین نے قوحدی کردی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کوخد اکامیلی بیٹا قرار دی کر مستعلق شلیث ایجاد کرلی۔ کویاز ہن مصرف اور گرای ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے ظہور کی شکلیں مختلف ہیں۔ یعنی رسولوں کی موجود کی میں بشریت کی بنیا د پر رسالت کا انگار اور بعد میں رسائت کی بنیا د پر رسالت کا انگار اور بعد میں رسائت کی بنیا د پر رسالت کا انگار اور بعد میں رسائت کی بنیا د پر بشریت کا انگار ا

# وقوع قيامت كارزنور اثبات

المركبيدا عان بالأخرة يا اعلن بالعاد كايان شود كامد تحب اور ساقي آعداى مضون پر مشتل ہے۔ ایمان بالا خر ہ کی عقلی اور منطقی اساس تو ایمان باللہ کے معمن میں تيري آمت كَ آخرى ين "وَإِلَيْهِ الْسَصِير "كَ القَاءِ مبارك عِي قَامُ كردي كِي میں۔اب یماں بری ضاحت و بلاخت اور بڑے شدور کے ساتھ ایک آیت میں اس کے انكار كى يردور نفى اوراس كوقوع كانمايت ما كيدى البات كرديا كيا چنانچ ارشاو بوتا ب: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يَبْعَثُوا ﴾ "مغاط موكيا إن كافرول وك ان كودوباره الهليانه جائك كا"- زعم كالقظ اردويس بحى عد بنياد خيال كم معول من مستعل ہے۔ جیے ہم کتے ہیں کہ فلاں کو برا زعم ہے این اے اپنے بارے میں مفاط ہے ادروه این آپ کوبت کچی سجمتاب درانحالیک اس کی اصل حیثیت کچی نسی بادروه محض ایک خیال خام اور ایک بے بنیاد عن میں جما ہے۔ کقار ای زعم اور خیال خام میں جلا تے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا۔ قرآن مجید میں کفار کے اس اعتراض اور استعجاب كوبت سے مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیاہے 'اور خاص طور ر كى سورتوں ميں ان كے اس خيال خام كى ننى اور بعث بعد الموت كے اثبات كے لئے آفاق و انفس سے مفصل ولا كل ديئ مح بيں - يمال ان دلاكل و برابين كے اعادے كى بجائ بى اكرم الله كو محم ديا جارها به كد : ﴿ فُلْ بَلْي وَرَبِّي لَنْبُعَلْنَّ أُمَّ لَتُنْتُونَ بِمَاعَمِلْتُمْ ﴾ "(اے نیا) کددیجے کول نیں اور جھے اپنے رب کی تم ب ، تم لاز أا فحائ جاؤك ، چرتم في (دنيا من) جو پچھ كيا ب وه لاز ما تمار سرمامنے رکھ دیا جائےگا۔ "اس اسلوب میں جو زور اور تاکید ہاس کا صحیح اندازہ وی لگا کتے ہیں جو عربی زبان سے تعاوری سے زیادہ تاکید کا کوئی اور اسلوب نہیں ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نونِ مشدّد ہوں۔ یہلے لام مفتوح اور آخر میں نونِ مشدّد ہوں یہاں تاکید کا یہی اسلوب آیا ہے۔

اس آیت کے آخری ارشاد فرایا: ﴿ وَ دُلِکَ عَلَی اللّهِ يَسِبْرُ ﴾ "اور سے
چزالله پربت آسان ہے"۔ یعنی بطاہر تمیں بت مشکل معلوم ہو رہاہے لیکن جب الله کو
مان لیا جائے اور یہ بھی تعلیم کرلیا جائے کہ وہ ہر چزیر قادر ہے قواس استجاب کی منجائش
کماں باقی رہتی ہے؟ جس قادرِ مطلق نے پہلے پیدا کیا تھااس کے لئے دوبارہ پیدا کر نابت
آسان ہے۔

جیے کہ پہلے عوض کیا جا چکا ہے اس آیت مبارکہ میں کوئی عقلی استدلال یا منطقی دلیل موجود نسیں ہے بلکہ یہاں درامل خطابی اور اذعانی دلیل کا اسلوب ہے۔ یعنی نبی اکرم اللين سے فرمایا جار ہے کہ آپ کورے یقین ووثوق کے ساتھ اللہ کی تتم کھاکراور ایے رب کی شمادت پیش کرتے ہوئے ان منکرین سے کد دیجے کہ "ایالاز أبوكرد مے كا اورتم لاز فاعاب کے لئے دوبارہ اٹھائے جاؤ کے۔" زیادہ کمرائی میں غور کیاجائے تو نظر آیا ہے کہ یمال درامل نی اکرم اللہ ہے کی سرت و شخصیت کاو زن بطور دلیل پیش کیاجارہا ہے کہ غور کرو کہ یہ کون کمہ رہا ہے اور کس کی زبان مبارک سے یہ کلمات اواکرائے جا رہے ہیں اس کی سرت اور اخلاق کا عالم کیا ہے اس کی صداقت وابات کے بارے ہیں تمهاري متفقه رائے كيا ہے اوہ "الصادق" اور "الامن" مخص ہے جو نتم كھاكر بعث بعد الموت كى خردے رہا ہے اور بورے يقين اور ازعان كے ساتھ دے رہا ہے۔ يعنى وه فلفوں کی طرح یہ نیں کد رہاکہ میراگان یہ ہے 'یا میرا خیال یہ ہے 'یا میری عمل یہ تھم لگاتی ہے ایا جھے ایا محوس مو آ ہے اللہ بورے و ثوق کے ساتھ خردے رہا ہے کہ ایسا ہو کرر ہے گا۔ گویا یہ فلسفیانہ کلام نہیں ہے کہ جس میں کمی شک وشبہ کاامکان ہو' بلکہ اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ اللہ کی زبان سے اوا ہو رہا ہے۔ اند ااس میں شبہ کاذر اسامجی شائبہ موجود نسيس ا مزيد برآل رسولول كامعالمه محض "ايمان بالغيب" كانسي موآ بكد انسي

حياتِ دنيوى عن من "ملكوت التموات ذالارض" يهان تك كه جنت اور دوزخ كامشامِره كراديا جاتا ہے تاكہ وہ لوگوں كواحوالِ آخرت كى جو خبرس دیں تواپنے زاتی مشاہرہ اور معائنہ کی اساس پر اور کامل یقین واذعان کے ساتھ دیں۔پس معلوم ہو اکہ یماں اگر چہ کوئی عقلی و منطقی دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس اسلوب بیان اور اس انداز کلام میں ایک بدی نورج کے اندروش میرت و شخصیت کا ہے۔ چنانچہ میرت کی کتابوں میں ذکر موجو د ہے کہ نی اکرم علای نے جب کوومفار کھڑے ہوکراہا پالادعوتی و تبلینی خطبہ ارشاد فرمایا تو پلے اوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے جھے کیا پایا؟ کویا پہلے ان سے اپن اس مدات الانت اور دیانت کی تقدیق و توثیق کرالی جے وہ بہت پہلے سے تنکیم کر چکے تھے 'چرد عوت پیش فرمائی۔ اس کامقصدیہ تھاکہ کالمین یہ سوچیں کہ جس شخص نے بھی جھوٹ نہ بولا ہو' جس کاشعار ہی صداقت وامانت ہو 'جس نے بھی تمی کو د حو کہ اور فریب نہ دیا ہو ممیادہ اللہ ير جھوٹ باند صنے لگ جائے گا كياده يورى نوع انسانى كو فريب دينے ير آماده بوجائے كا اپس حضور الطلطين كي يمي ميرت وكردار اور آپ كايمي اخلاقِ حنه سور ة التغابن كي ماؤين آیت کے پس مظریں بطور دلیل بنال ہے۔

نی اکرم الله الله تا کاد عوت کے ابتدائی دور کاایک خطبہ بھی لما ہے جے "نبج البلانم"

میں نقل کیا گیا ہے اور جس میں بالکل وی انداز 'وی اسلوب 'فصاحت و بلاغت کاوی معیار اور خطابت کی وی شان ہے جواس آیتِ مبارکہ کا طروًا تقیاز ہے۔ حضور خور بھی اس کے مدی میں کہ "اَنَا اَفْصَحْ الْعَرَبِ" یعن "میں عرب کا فصح ترین انسان ہوں "اور واقعہ سے کہ آپ گایہ خطبہ اس دعویٰ کی بہت ہوی دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا :

(الْآُ الرَّافِدَ لَا يَكُذِبُ اَهْلَهُ وَاللَّهِ لَوْ كَذَبْتُ النَّاسَ حَمِيعًا حَمِيعًا مَا كَذَبْنُكُمُ وَلَوْغَرْرَتُ النَّاسَ حَمِيعًا مَا كَذَبْنُكُمُ وَلَوْغَرْرَتُ النَّاسَ حَمِيعًا مَاغَرْرَتُكُمْ - وَاللَّهِ الَّذِي لَا الْهَ اللَّهُ هُوَائِي لَرَسُولُ اللَّهِ النَّاسِ كَاقَةً - وَاللَّهِ لَتَمُوثُنَّ كَمَا اللَّهِ لَنَكُمُ وَثُنَّ كَمَا تَسْتَبُقِظُونَ \* ثُمَّ لَتُحَاصَبُنَّ تَمَا تَسْتَبُقِظُونَ \* ثُمَّ لَتُحَاصَبُنَّ كَمَا تَسْتَبُقِظُونَ \* ثُمَّ لَتُحَاصَبُنَّ

#### يه ال و دولت دنيا، به رشته و يوند تان وهم وگمال، لا الله الا الله ا

پھر دو آیات میں انسان سے صادر ہونے والے انھال و افعال کے ضمن میں دو پہلودُ سے ایمان کے اثر ات کا بیان ہے ۔۔۔۔۔۔ اور آخری دو آیات میں "مال و دولتِ دنیا" اور "رشتہ و بیو نیو دنیوی" کے ظمن میں ایک مؤمن کے نقط نظر کو واضح کیا گیا ہے۔

#### ا-نتليم ورضا

سب سے پہلی بات مصائب دندی کے بارے میں فرمائی گئ - فرمایا : ﴿ مُسااَ صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا إِيادُونِ اللَّهِ ﴾ "نين نازل موتى كوئى مصبت كرالله كي اجازت ے"۔ آیت کے اس مجموئے ہے گلزے میں معانی ومفاہیم کاایک خزینہ نیماں ہے۔اس کی قدرے تشریح و تو منے کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ اگر تم ایک علیم اور حکیم اللہ کو مانے ہو کہ ده هر چیز پر تدرت بھی رکھتاہے 'اوریہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ وہی اس کا نئات کااصل حکران ہادراس کے اِذن کے بغیرا یک پنة تک نہیں بل سکتاتواس کالازی اور منطقی نتیجہ یہ ہے كە كوئى مصيبت كوئى تكليف كوئى نقصان كوئى حادية كوئى موت كوئى اقاد اورىمى بىمى فتم کے ناخو شکوار واقعات و حوادث إذن خداوندی کے بغیروار داور ظهور پذیر نہیں ہو سکتے \_\_\_اب جو چیزاس الله کے اون سے ہوجو سمج بھی ہے اور بھیر بھی اعلیم بھی ہے اور خبیر بھی اور ان سب پر مشزاد کامل علیم بھی' تو اس پر شکوہ و شکایت کیبی اور اس پر دل میں کلّدر کیوں؟ واضح رہے کہ یماں اس صدمہ اور ملال کی بات نمیں ہو رہی جس کافوری اور غیرا ختیاری اثر طبیعت پر ہو تا ہے بلکہ یہاں اس حقیقت کی جانب رہنمائی ہو رہی ہے کہ بندہ مومن کا قلب ناخوشگوار واقعات و حوادث سے کوئی مستقل می ر تبول نیس کر آ۔ چنانچہ نہ اس کی زبان پر گلہ اور شکوہ آتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں اپنے رب کی جانب ے كى بد كمانى كاشائير بيدا مو تاب ، بلكه ان مصائب و آلام بر بھى اس كارد مل بالكل دى ہو تاہے جواس معرعے میں بیان ہواکہ۔ ہرچہ ماتی ماریخت بین الطاف است (میرے ماتی نے میرے پیانے میں جو بھی ڈال دیا ہے وہ سرا سراس کالطف و کرم ہے) اس لئے کہ

توحید پر ایمان کالازمی تقاضایہ ہے کہ انسان کو یہ بقین ہو کہ جملہ واقعات و حوادث خواہوہ
اس عالم اسباب و بملل کے کتنے ہی طول طویل سلطے کے نتیج میں ظہور پذیر ہو رہے ہوں
چو نکہ ان جملہ اسباب و علل کا آخری سرااللہ کے ہاتھ میں ہے للذا مسبب حقیقی اور مؤیر محقیقی اور مؤیر محقیقی اس کے سوااور کوئی نہیں۔ للذا ان حوادثِ دنیوی پر ایک بندہ مومن کارد عمل ہی ہونا چاہئے کہ اگر میرے رب کو یمی منظور ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس کو مقام مسلم ورضا کتے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے۔

بروں کشیر زپیچاکِ ست و بود مرا چہ عقدہ با کہ مقام رضا کثود مرا

این اس مقام رضانے میرے کیے کیے عقدے حل کردیے کہ میں اس پنجو آب ہے بالکل نجات پاگیاکہ ایدا کیوں ہے اور دیدا کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں ہوا ، وہ کیوں نہ ہوا ؟ چنا نچ اس کا ذکر ہے آ ہے کہ بقیہ حصی میں کہ : ﴿ وَمَنْ يَنْ وَمِنْ بِاللّٰهِ يَهٰ بِدِ فَلْلَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ بِاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ يَاللّٰهِ يَاللّٰهِ عَلِيْكُم ٥ ﴾ "اور جو کوئی الله پر ایمان رخمتا ہے 'الله اس کے دل کو ہوا ہے دیتا ہے 'اور الله جر چز کاعلم رکھنے والا ہے "۔ یعنی جب انسان قلبی ایمان ویقین کے نتیجہ میں اس حقیقت نفس الا مری کا اور اک حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا نکات اور عالم اسبب و علل میں جو کچھ ہور ہا ہے وہ اون خد اوندی ہے ہور ہا ہے تواللہ اس کے دل کو تنظیم ورضا کی میں ہو کچھ ہور ہا ہے وہ اور اسے قلبی اظمینان و سکون کی دولت سے نواز آ ہے۔ اور جب انسان میں متام تنظیم ورضا پر پنج جا آ ہے تواس کے احساسات فی الواقع یہ ہوجاتے ہیں کہ جھے بھی اس مقام تنظیم تنہ ہوجاتے ہیں کہ جھے بھی کہ وی پند ہے جو میرے رہ بے اور رہے اور میں ہے ' تا ہے ' وہ یہ میرا موقی ہے ' آ تا ہے ' وہ یہ میرا موقی ہے ' آ تا ہے ' پودردگار ہے ' فائق و مالک ہے اور مزید پر آس میرا خیر فواہ ہے ' جو میری مصلحوں کو جھے نے زیادہ جانے والا ہے ۔ اور المیں ہے جو مزاج یار میں آ ہے " فیالی ہے۔ گویا گھ

بكداس بحى بده كريدكه

نہ شود نصیبِ دشن کہ شود ہلاکِ تیخت مرِ دوستاں سلامت کہ تو تحنجر آزمائی جب كى بقدة مومن كے دل ميں رامنى برضائے رب ہونے كى يہ كيفيت پيدا ہو جاتى ہو تو اللہ على اللہ عند و اللہ عند و اللہ اللہ عند اللہ عند و اللہ عند و اللہ عند و اللہ عند اللہ منتقل طور پر ڈیرہ ڈال کے ہیں 'نہ حرزوں كے الاؤ سکتے ہیں اور نہ جی اے كوناكوں من كم كو موں اور دل تكنيوں كے اس كرب سے مابقہ پیش آ تا ہے جو بسااد قات اختلالِ اللہ عند بنتا ہے اور اگر شدت اختيار كرجائے تو خود كئى تك ير شنج ہو جاتا ہے۔

### ٢-الله اوررسول كي اطاعت

اب آئےدو سرے رخ یعی ان افعال وا عمال کی طرف جو ہم سے صاور ہوتے ہیں اور ان می سے بھی اصلاء مارے ارادے کے آلی بیں۔اس لیے کہ مادے جم کے بت اعدامة ووي جواب نظرى د ظائف از خوداد اكرت رجي اوران كافئل مي جارك شور ادر ارادك كادخل نس بولكا اي خيرارادي افعال كاحمن مين ظاہر بے کہ حاری کوئی اخلاقی مستولیت نیس بے لین حاری دندگی کی اصل باک دورجن ارادی اور افتیاری افعال و المال سے عبارت سے ان کے ضمن میں ایمان کاجو لازی نتجہ لکتا چاہے اس میں مقدم ترین شے ہا طاعت \_\_\_\_ یعنی یے کہ حارے اعضاء وجوارح ے کوئی مکل اللہ کے علم کے خلاف صادر نہ ہو 'اس لئے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کے مدى ين اور بم نے دلى يقين كے ماتھ اللہ كو ماناب تو بم پر لازم اور واجب كه بم كوئى كام اوركونى حركت الىن دكري جس الله كلكونى عمم ثوقا بوياس كى نافرانى كار تكاب موتامو-چنانچ مارى زبان سے كوئى ايالفظ ند فكے جو اللہ كوناپند مواور مارے إلى ياؤل كى ايسے كام كے لئے حركت ميں نہ آ جائيں جو تيم خداوندى كے خلاف ہو۔ پھرمعالمہ مرف الله كانيس بكد اس كے رسول كا كائى ہے۔اس لئے كه الله تعالى فيا بي بدايت ہر انسان کے پاس براہ راست نہیں جمیجی-اس دنیا میں ہدایت ربانی کا ذریعہ رسول ہوتے یں 'لذااللہ کی اطاعت اس کے رسول میں اسطے سے بی ممکن ہے۔ چنانچہ اطاعت کے باب میں اللہ اور اس کارسول " باہم اس طرح جمع ہیں کویا وہ ایک وحدت ہیں۔ لنذا اگل آیت کے پہلے حصد میں ارشاد ہوا: ﴿ وَاَطِيعُوا اللَّهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ "اور اطاعت کرواللہ اوراطاعت کرو(اس کے)رسول سے گیا۔ ۔۔ گویا دعیان ایمان کا ۔۔ مطالبہ کیا جارہ کے رسول کو قواس ایمان کا لازی نتیجہ یہ لکتا چاہئے کہ جمہ تم نے مانا ہو وجوارح سے جو بھی اعمال وافعال صادر ہوں ، وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول سے ہوئے کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ یہ ایمان کادو مرالازی نتیجہ ہے۔

اطاعت کے عکم کے ماتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرادی کہ: ﴿ فَاِنْ تَوَلُوا فَاِنْ مَا وَ كَالُوا فَاِنْ مَا وَ كَالُوا فَانْ مَا لَا مَ مِنْ الْمَالِكَ وَ الْمَالُونِيَّ مُورُكُ وَ الْمَالُونِيَّ مُورُكُ وَ الْمَالُونِيَّ مُورُكُ وَ الْمَالُونِيَّ كَالَّهِ مَا فَ ماف ماف بِنَجَادِی كَی دَم اعراض کیا) تو (جان رکھو کہ) ہمارے رسول " پر تو صرف ماف ماف بنجادی کی دَم داری ہے ۔ اللہ تعالی کا کچھ نہیں گڑتا 'انسان خودا پی عاقبت خواب کرتا ہے اور آخرت میں مزاوعذاب کا مستوجب قراریا تا ہے۔ ای طرح رسول " پہی سوائے ماف ماف ماف بہنی مزاوعذاب کا مستوجب قراریا تا ہے۔ ای طرح رسول " پہی سوائے ماف ماف بہنی پہنچادینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لنذا اگر رسول " نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کے دی ہم تماری جانب ہے جوابدہ کردی ہے تو وہ آخرت میں سرخرو ہوں کے۔ اس لئے کہ وہ تماری جانب ہے جوابدہ نہیں 'تمیں اپنے اعمال وافعال کی خود جواب دی کرنی ہوگی ' اپنے بھلے برے ' اپنے نفعو نقصان اور اپنی کامیا بی یا کامی کے دمہ دارتم خود ہو گ

#### ٣- توكل على الله

ہارے وجودے صادر ہونے والے افعال وا عمال کا ایک دو سرارخ بھی ہے۔ چنانچہ اس کو بھی ہماں واضح کردیا گیا'ار شاد ہوتا ہے : ﴿ اَللّٰهُ لَا اِلٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

وہاں دعوت ایمان کے معمیٰ میں قور ور مالت پر ایمان کی دعوت صرف ایک آیت میں آ

من ہے 'جبلہ ایمان بالا خرت کے لئے نہ صرف یہ کہ دو نمایت عظیم اور پر جال آیات کلیٹا
وقف آیں بلکہ اس کاذکر معمیٰ طور پر قو خیرور مالت پر ایمان کی دعوت والی آیت کے اعتمام
پر بھی موجود ہے ۔۔۔۔۔۔ اور اس کا سب وی ہے جس کی جانب اس سے قبل بھی اشارہ کیا جا
پہا ہے ' یعیٰ یہ کہ آگر چہ علمی اور نظری اعتبار سے اصل ایمان ' ایمان باللہ ہے لیکن علی
اعتبار سے سب سے ذیادہ موثر ایمان ' ایمان بالا خرت ہے۔ اس علی تر تیب کا ایک اضافی
فائدہ یہ ہوا کہ چو تکہ دو سر سے رکوع میں ایمان کے عملی تقاضوں کا بیان آ رہا ہے الذا پہلے
در و جر مناب سے نیادہ کو ایمان بالا خرت کی نمایت مؤثر آ کید اس کے لئے حد در جہ مناب
تہیدین گی ا

# ایمان کے پانچ بنیادی لوازم

اب ہم اللہ کے نام ہے دو سرے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ رکوع آٹھ آیات پر مشمل ہے 'جن میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے پانچ بنیادی نتائج کا ذکر ہے اور بقیہ تین آیات میں ان عملی تقاضوں کو بالفعل اداکرنے کی تاکیدی دعوت۔ المذا پہلے ہم ابتدائی پانچ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں 'جن کا متن اور سلیس و رواں ترجمہ حسب

زل ہے:

﴿ مَااَصَابَ مِنْ ثُمِصِبَةٍ إِلَّابِاذُنِ اللَّهِ وَمَنْ يُوُمِنْ بِاللَّهِ وَمَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىء عِلِيمُ ٥ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ الْبَلِغُ الْمُبِينُ ٥ اَللَّهُ لَاللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

" نسس نا قال وہ آ کوئی معین عراف کی اجازت ہے۔ ۔۔۔۔ اور جو کوئی الشرب ایمان رکھا ہے اللہ اس کے وال کو جرائت رہا ہے اور اللہ جرج کاعلم رکنے والا ہے۔ اور اللہ جرج کاعلم رکنے والا ہے۔ اور اللہ جرج کاعلم رکنے والا ہے۔ اور اطاعت کروائل کی قوجان رکھوکہ جارے رسول پر قوصرف ماف ماف پہنچاد ہے تم فرد داری ہے۔ اللہ وہ سی ہے جس کے سواکوئی معبود نسیں ہے۔ ایس المی ایمان کو ای پر مجروسہ کرتا جائے۔ اے المی ایمان اسمادی ہویوں اور تمادی اولاد می سے بیش تمادے دعمن ہیں 'لی ان سے کے کرر ہو'اور آگر تم معاف کر داور جھم ہو تی ہے کام لواور بخش دیا کروق بے قب اللہ ہی بخشے والا' رحم فرانے والا ہے۔ بلائیہ تمادے اللہ ور تمادی اولاد (تمادے حق میں) فتذین اور اصل اجر قاللہ کے بلائی میں اور تمادی اور اصل اجر قاللہ کے باسے۔ "

جیساکہ اس سے قبل عرض کیاجاچکا ہے کہ اس سور ہ مبار کہ کے دو سرے رکوع میں جو آیات شامل ہیں ان میں نمایت جامعیت کے ساتھ ایمان کے مقفیات و متنمنات' مضمرات و مقدرات ' اور تمرات و نتائج کا ذکر ہے۔ گویا ان مضمرات کو کھولا گیا ہے جو "ايان" من بالكل اى طرح مخفى بين جيعة م كى مشلى من آم كابورا در خت بالقوة (in potential) موجود ہو آہے 'اس لئے کہ "ایمان" ایک خاص ابعد الطبیعیاتی فکر کا عنوان ہے جس سے انسان کا ایک خاص زاوی نظر بنتا جائے اور انسان کے انداز فکر میں ایک مخصوص تبدیلی پیدا ہونی چاہے 'اور زادیج نگاہ اور طرز فکری اس تبدیلی کے نتیج میں اس کی پوری زندگی میں ایک افتلاب آ جانا چاہئے۔ اگریہ انقلاب بالفعل رونمانسیں ہو تاتو اس کاصاف مطلب میه ہوگا کہ ابھی ایمان کا قرار صرف نوکیے زبان تک محدود ہے اور اس نے انبان کی گریں بڑی نیں پکڑیں۔اس بات کواس مثال سے نمایت آسانی کے ساتھ تمجها جاسكا ہے كه ايك تو ايمانند مند در فت مو آہے جس ميں ند پنے موتے ميں 'ند پھول ند پھل۔ادرایک ایبا مرمزوشاداب اور بار آدر مثر درخت ہو باہے جس میں خوبصورت ت بھی ہیں اور حسن ودلفریب پھول یا ہے اور فرحت بخش پھل بھی۔ تو معاذاللہ 'ایمانِ حقیق کی ٹند مند درخت کے اند نہیں ہو آ بلکہ ایک مرسبزد شاداب اور مشمر و بار آور درخت کے مثابہ ہو آ ہے۔ چانچہ جب ایمان اقرار کہاللّسان سے آگے بور کر تصدیتی بالفلب کی صورت اختیار کرتا ہے اور دل میں رائخ ہوجاتا ہے جمویا جب انسان کاباطن نور ایمان سے منور ہوجاتا ہے تواس کے اثرات اور اس کے ثمرات و نائج انسانی شخصیت میں لاز ما کا برہوتے ہیں۔

اس بات کو ہوں کہ لیجے کہ آگر کوئی شخص سلیم الفطرت ہے آگویا اس کے قلب کی ذمین صالح ہے ' قرجب اس میں ایمان کا بچ جما اور پھو تا اور نشو د نمایا تا ہے تو وہ رفتہ رفتہ ایک تاور درفت کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس درفت میں خوبصورت ہے بھی لگتے ہیں اور حسین و جمیل پھول بھی ' جو وقت آنے پر خوش ذا نقہ اور رسلے پھلوں کی صورت افتیار کر لیتے ہیں۔ ایمان کے اس شجرہ طیبہ پر جن ثمرات طیبات کا ظہور ہو تا ہے ان میں افتیار کر لیتے ہیں۔ ایمان کے اس شجرہ طیبہ پر جن ثمرات طیبات کا ظہور ہو تا ہے ان میں سے پانچ کا ذکر ان پانچ آیات میں ہے۔ یعنی (۱) تنظیم و رضا (۲) اطاعت و انتیار (۳) تو کنا رہنا جو علائی دنیوی خصوصاً تو گل و اعتاد (۳) ان خطرات سے متنب اور چوکس دچوکنا رہنا جو علائی دنیوی خصوصاً یویوں اور اولاد کی فطری محبت کے پردے میں انسان کے دین و ایمان اور آخرت و عاقبت کے لئے بالقوہ مضم ہوتے ہیں ' اور (۵) مال و اولاد کے بارے میں آگاہ رہنا کہ یہ امتحان اور آخرائع ہیں ؟

الغرض آگر کسی انسان کے دل میں ایمان حقیقی رائخ ہوجائے اور اس سے اس کا پاطن منور ہو جائے تو اس کے نتیج میں اس کی پوری مخصیت میں ایک تغیراور انتظاب واقع ہو جا آہے 'جیساکہ علامہ اقبال نے فرمایا۔

> چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جماں دیگر شود

حضرت علامہ نے تو یہ بات قرآن مجید کے بارے میں کمی ہے 'کیکن چو نکہ قرآن منج ایمان ہو اللہ انسان کے باطن میں ہے الدا کمی بات ایمان کے بارے میں کمی جا سکتی ہے کہ جب ایمان انسان کے باطن میں مرایت کرجا آئے ہے تو اس کے باطن میں ایک انتقلاب آجا آہے 'اس کی موج بدل جاتی ہو جاتی اس کا نقط منظر نظر تبدیل ہو جاتی ہو جات

اوراس کی سعی و جُمد کارخ سبدل کررہ جاتے ہیں اور فی الواقع ایک بالکل نیاانسان وجود میں آجا تا ہے۔ علامہ اقبال کے محولہ بالا شعر کا دو سرا مصریہ بہت معنی خیز بلکہ ذو معنی ہے ' اس لئے کہ اس میں جمال ایک جانب اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان میں یہ باطنی تبدیلی آجاتی ہے تو اس کے لئے تو گل جمال ہی تبدیل ہو جاتا ہے ' دہاں اس عظیم حقیقت کی جانب بھی راہنمائی موجود ہے کہ افرادِ نوعِ انسانی کا یہ باطنی انقلاب ہی ایک عالمی انقلاب می ایک عالمی انقلاب ہی ایک عالمی انقلاب کی ایک عالمی انقلاب کا چیش خیمہ بنتا ہے ا

سورة التغابن کی جو پانچ آیات اس وقت زیر مطالعہ ہیں 'ان میں اللہ تعالی نے نمایت مجز نما اسلوب میں ان پانچ بنیادی تبدیلیوں کی نشاند ہی کر دی ہے جو ایمان کے نتیج میں انسان کے نقطہ نظر 'اس کے انداز گر اور اس کے عملی رویے اور روش میں نمایاں اور ظاہر ہو جانی چاہئیں۔ اس طرح ان آیات کے ذریعے ہمیں ایک سوئی سیا ہو جاتی ہے جس پر اپنے ایمان کو پر کھ سکیں۔ چنانچہ آگر ہے اثر ات و شمرات ہماری شخصیتوں میں ظاہر ہو گئے ہوں تو ہمیں اللہ کاشکر اواکر ناچا ہے کہ ایمان حقیقی کانور ہمارے دلوں میں موجود ہے 'اور اگر یہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو گویا ہے ایک تنہیں ہے کہ ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم کمیں ایمانِ حقیقی کی روشنی ہوں ہے محروم تو نہیں ہیں ا

ایمان کے پانچ اسای شمات کابیان ان آیاتِ مبارکہ میں جس کھیانہ تر تیب کے ساتھ ہواہاں کے سیح فیم وشعور کے لئے پہلے اس حقیقت کو ذہن نشین کرلیں کہ اولا ہم انسان اپی انفرادی حثیت میں انسانی معاشرے کی کمل اکائی کا درجہ رکھتاہ 'اور ٹانیاس کا پنے معاشرے اور ماحول کے ساتھ گمرا ربط و تعلق ہو آہے۔ پھرایک فرد کی حثیت سے بھی انسان کی شخصیت کے دور رخ ہیں۔ یعنی ایک تو وہ فار بی طالات و واتعات اور تغیرات و حوادث ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دو سرے وہ افعال وا ممال ہیں جو اس کے اعضاء وجوارح اور فی الجملہ پورے وجود سے "صادر" ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر فردا پنی گروو پی اور دو سرے واحول سے دو تھم کے بند ھنوں میں بندھا ہوا ہے 'ایک علائق دنیوی 'اور دو سرے مال واسبابِ دنیوی 'جنمیں علامہ اقبال مرحوم نے نمایت خوبصورتی دنیوی 'اور دو سرے مال واسبابِ دنیوی 'جنمیں علامہ اقبال مرحوم نے نمایت خوبصورتی سے اس شعریں معودیا ہے کہ۔

﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَنَا السَعَطَعُ مُعْ مُرِنَ فُتُو وَ مِنْ رَبَاطِ الْحَيْلِ .... ﴾ يئى "اپ دخن كے مقابلہ كے لئے تيارى كرواور مقدور بحرو مازو ماان فرائم كر كے ہو فرائم كرو "رسورة الافقال: ١٠) اور جيے حضور " في تعليم دى كه " پہلے اون كو بائد حو ' پر اللہ پر بحروسہ كرو "جس كى بهترين ترجمانى مولاناروم فياس معرع جس فرائى ہے كا " بر و تكل ذائو كا شربہ بندا" چنانچہ الى استطاعت كے مطابق دندى اور بادى اسباب اور ساز و سامان فرائم كرنا ايمان كے منانى فيس ہے۔ ليكن اگر يہ خيال ہو كياكه بجرد ان اسباب و سائل اور سازو سامان ہے كام ہو جائے گا " كو يا اصل بحروسہ "احتاد اور كي الى منت و سائل اور سازو سامان ہے كام ہو جائے گا "كو يا اصل بحروسہ "احتاد اور كي ائى منت اپنى تيادى اور الله كى ذات ہے ہارى نگاہيں ہٹ كئي اور ہم اس ہے مجوب ہو گئے اس كى كمال قدرت كا يقين دل بين قائم نہيں رہا۔ حاصل كلام ہے كہ اس عالم اسباب ميں اس كى كمال قدرت كا يقين دل بين قائم نہيں رہا۔ حاصل كلام ہے كہ اس عالم اسباب ميں استعال بحى لازى ہے ' ليكن تو كل صرف اور صرف الله كى ذات پر ہوگا۔ ان تين تو كل صرف اور صرف الله كى ذات پر ہوگا۔ ان تين تو كل صرف اور صرف الله كى ذات پر ہوگا۔ ان تين آيات مباركہ بي انفرادى سطير ايمان كے ثمرات و نائح كابيان كمل ہوگيا۔

# م- طبعی محبوں کے ضمن میں احتیاط

انسان اس دنیا میں شمانسیں رہتا۔ مدنیت اس کی جبلت اور طبیعت میں رہی ہیں۔ ایک دائرہ المذاوہ اس دنیا میں بہت سے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے جن کے کی دائرے ہیں۔ ایک دائرہ اس کے والدین ' بھائی بمن اور یوی بچوں کا ہے۔ دو سرے دائرے میں رشتہ دار اور اعز ہوا قارب ہیں۔ چرکنے اور قبیلے کا دائرہ اور اس کے بعد قوم کا دائرہ ہے اور بالاً ترب سللہ پوری نوع انسانی تک مجیل جا آہے۔ ان سب کوایک لفظ میں جمع کیا جائے تو وہ ہے " علا کق دفعوی "۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں تمدن و تمذیب کی گاڑی کو چلانے کے لئے ان علا کق دفعوی کے حمن میں بہت می فطری محبیتیں انسان کے دل ہیں ڈال دی ہیں۔ انسان کو دائدین 'بنوں اور بھائیوں ' بیوی ' اولاد اور رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان محبیق میں سب سے زیادہ قوی محبت ہویں اور اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اس طبی

محبت کی طرف اگلی آیت میں متنبہ فرمایا کیا کہ اگر اس میں حدِاعتدال سے تجاوز ہو جائے تو می مجت انسان کے لئے دھنی کاروپ دھار لے گی۔ اندا اس کے منمن میں احتیاط کی ضرورت ، ارشاد ہو آ ، ﴿ لِمَا يَهُمَا الَّذِينَ امَّنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأُولَادِ كُمْ عَدُولًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ "اے الى ايان تسارى يويون اور تمارى اولاد مى سے بعض تمارے دعمن بي 'پسان سے موشيار رمو" \_\_\_\_\_يانجاه اس کئے ضروری ہے کہ فی الواقع ان محیوں میں انسان کے لئے بالقوۃ خطرہ موجو د ہے 'اس لے کہ آگر آخرت نہ ہوتی اور حماب کتاب نہ ہو تااور کوئی جواب دی نہ ہوتی تب تو کوئی تشویش کی بات نہ ہوتی۔اس صورت میں توانسان کو کھلی چھٹی ہوتی کہ بیویوں کی فرمانشیں یوری کرے 'خواہ طال سے کرے 'خواہ حرام سے کرے 'اولاد کو اچھے سے اچھا کھلائے اور پہنائے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرے ، چاہے جائز ذرائع آرنی ہے مو عاب ناجائز آمن سے مو \_\_\_\_ لیکن جب یہ حقیقت سامنے آ بھی ہے کہ یہ زندگی تو بت عارضی اور مخترب 'اصل زندگی تو آخرت کی زندگ بے جے بھی ختم نہیں ہو نااور اصل نصلے کادن تو قیامت کادن ہے یعنی دی ہے ہار اور جیت کے فیلے کادن ایس اگر اس . حقیقت کے جانے کے بعد بھی تم نے اپنی بویوں اور اولاد کی محبت سے معلوب ہو کراور ان کی خوشنودی کی خاطران کی حرام کرده چیزوں میں منه مارا " عاجائز آمدیوں کارخ کیااوران کو پیش کرانے اور ان کی فرمانش ہوری کرنے کے لئے تم نے طال وحرام کی تمیز کو ختم کر دیا اور جائز و ناجائز کا خیال نه رکھاتو جان لوکه به تمهارے حق میں محبت نہیں 'وشمنی ہے' اور آگرتم مخاط 'چوکس اورچو کتے نہ رہے تو یمی بے جامجت اور لاؤ بیار تمهاری عاقبت کی بربادی کاسب بن جائے گا۔ چنانچہ نی اکرم اللہ ایک شار شاد مبارک ہے کہ "بوای نادان ہوہ مض جس نے دو مرول کی دنیا بنانے کے لئے اپنی عاقبت تباہ و برباد کرلی۔"

آیت کے دو سرے مے بی ارشاد ہو آ ہے : ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ وَحِيثَم ۞ "اور اگر تم معاف کردیا کرواور چثم ہو ٹی سے کام لواور بخش دیا کرو تو بے ٹک اللہ بھی بخشے والا 'رقم کرنے والا ہے" \_\_\_\_ آیت کے اس مے بی جاں فصاحت و بلاغت کا کمال سائے آ تا ہے وہاں میچ اور معدل روتیہ افتیاد کرنے کی نمایت پر ذور اور بدلل دعوت بھی سامنے آتی ہے۔ چنانچہ جہاں اس پر ذور دیا گیا کہ کہ تمہاری ہوہوں اور اولاد بھی تمہارے جن بھی بالقوّ و شمن ہیں اندا اپنا تحفظ کرو کہ تمہاری عاقبت تباہ نہ کرا کہ کمیں ان کی عبت تمہیں جاد ہُ جن ہے مخرف نہ کردے اور تمہاری عاقبت تباہ نہ کرا دے وہاں دو سری طرف اس کو متوازن کیا گیا کہ ایسانہ ہو کہ تمہارے مزاج میں خشونت ورشی اور مختی کا خاس چش کرنے گئے 'اور محبت 'شفقت در شی اور مختی کا خاس چش کرنے گئے 'اور محبت 'شفقت اور نری کا ظہور بالکل نہ ہو۔ اندا اس اختبارے تو ضرور چوکس اور چوکنار ہوکہ ان کی محبت کمیں غفلت میں تم سے دین کے خلاف کوئی کام نہ کرالے۔ لیکن ان کی صحیح تربیت کے لئے محبت 'شفقت اور نری لازی ہے 'لندا طواور درگزر بھی ضروری ہے ا

یمال فور کیجے کہ اس عنو درگزر کے لئے دلیل کیادی جاری ہے اور پھراس میں کتی متو ٹر ایل مضرے اسے بیٹی ہے کہ اللہ بھی تو غنور اور رحیم ہے ' ذرا سوچو کہ اللہ نے گر نے گئی متو ٹر ایل مضرے اسے بیٹی ہے کہ اللہ بھی تو غنور اور دحیم کے کتنے مفاسد لئے پھر نے آن کو کتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اپنے باطن میں جھانک کردیکھو کہ کتنے مفاسد لئے پھر رہے ہو لیکن اللہ پھر بھی چٹم ہو تھے ہوئے ہے اور تمہیں مملت دے رہا ہے اور اس کی رہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اپنی بیویوں اور اولاد کے رہو بیت اور جُودو سخا کا سلسلہ جاری ہے۔ لندا تم کو بھی چاہئے کہ اپنی بیویوں اور اولاد کے لئے بی روتیہ افتیار کرو۔

میرے نزدیک یہ آیت قرآن محیم کے ان فاص مقامات میں ہے ہاں ذہنِ انسانی ہے افتیار یہ بات شلیم کرنے پر مجبور ہو جا آئے کہ یہ اللہ کے سوائمی اور کا کلام میں ممکن ہے نہیں ہو سکتا' اس لئے کہ یہ قوازن اور اعترال صرف اللہ بی کے کلام میں ممکن ہے الفرض یہ آیت مبارکہ جملہ علائق دنوی کے ضمن میں ایک بند و مومن کے زاوی میں نگاہ اور انداز فکر کے ساتھ اس کے عملی رویے کو بھی متعین کردیتی ہے۔اس لئے کہ جب مجبوب ترین علائق کے همن میں ہرایت مل مگی تو علائق دنوی کے دو سرے دائرے قو بمرحال ان کے مقابلے میں ٹانوی حیثیت کے حال ہیں۔

## ۵-مال اور اولاد فتنه بین ا

اس دنیا میں علائقِ دنیوی کے ساتھ جس دو سری چیزے انسان بنر ھاہوا ہے دہ مال د

اسباب د ندی میں جن سے انسان کی جیات د ندی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ' یم دجه ہے کہ قرآن عکیم میں ایک دو سرے مقام پر (سورة النساء: ۵) انسی حیات دنیوی کے بقاء اور قیام کازرید قرار دیا کیا ہے۔ اندا ان سے ایک طبی اور قدرتی نگاؤ بھی انسان کی جلّت کاجزولاینک ہے۔لیکن آگر اس طبعی لگاؤ میں شدت پیدا ہوجائے اوریہ چیزیں فی ننسبر محبوب اورمطلوب ومقصودين جائيس توآخرت اورعاقبت كے اعتبارے ان سے زيادہ مصر اور تباہ کن اور کوئی چیز نہیں ہوتی \_\_\_\_ پھراپنے دنیوی مستقبل کے لئے انسان جس طرح پس اندازاور جع شده ال ریحیه کرنا بایسی اولاد سیمی امیدی لگانا با اندااس مقام بر مال کے ساتھ اولاد کا ذکر دوبارہ کردیا گیاکہ ہوشیار رموکہ ان دونوں کی محبت تهارے فق من فتذ ہے۔ چانچہ ارشاد ہو آئے : ﴿ إِنَّكَمَا اَمُوالَّكُمْ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُدَّمْ \_ فنسنه ﴾ " بلاشبه تهمارے مال اور تبهماری اولاد تهمارے حق میں فتنہ ہیں " \_\_\_\_\_ فتنہ کے لغوی معن "کسوٹی" کے ہیں۔ یعنی وہ چیزجس پر پر کھ کردیکھاجا آہے کہ سونا خالص ہے یا اس میں کھوٹ اور ملاوٹ ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو نتایا جارہا ہے کہ اس دنیا میں مال اور اولاد تمهارے لئے كىوئى بي الينى تمهارى آزمائش كاذرىعد بي اور ان پرتم كو پر كھاجار با ہے کہ کمیں تم ان کی عبت ہے مغلوب ہو کرانلہ کو بھول تو نہیں جاتے اور اس کے اوا مرو نوای ے برواہو کرانی عاتب تو خراب نیس کر لیتے \_\_\_\_

اس آیت کا اختیام ان الفاظ میارکہ پر ہوتا ہے: ﴿ وَاللّٰهُ عِنْدُهُ اَحْرُ وَاللّٰهُ عِنْدُهُ اَحْرُ وَ اِللّٰهُ عِنْدُهُ اَوراللّٰهِ عِنْدُهُ اللّٰهِ عِنْدَهُ اللّٰهِ عِنْدَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰلِللللّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰلِلللللللّٰلِللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللل

مجی الله کی طرف سے عائد شذہ ذمه داری کی حیثیت سے اداکرے'نہ کہ طبی محبت کی بنیاد پر'یا اے اپنے مستقبل اور بدھایے کا سارا سمجھ کر \_\_\_\_ اور اپنی سعی و جمد کا اصل مطلوب و مقصوداللہ کی رضاح کی اور آخرت کی فلاح کو قرار دے۔

# ایمان کے عملی تقاضے

اب ہم اللہ کے نام سے سورة التخابیٰ کی آخری تمن آیات پر توجہ مرکوزکرتے ہیں۔
اس سور امبار کہ کے بارے بی سے آثر اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے کہ سے "ایمان اور
اس کے ثمرات و مقضیات" کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ اس
سورت کے مضافین کی ترتیب اس اعتبار سے بڑی حسین ہے کہ اس کے پہلے رکوع میں
ایمان کے تیوں اجزاء (ایمان باللہ 'ایمان بالر سالت اور ایمان بالا خرت) کی نمایت جامع
وضاحت اور ان پر ایمان لانے اور انہیں حرزِ جان بنانے کی ذور دارد عوت ہے۔

دو سرارکوع آٹھ آیات پر مشمل ہے۔ ان میں سے پانچ آیات کا مطابعہ ہم کر بھے
ہیں۔ ان میں ایمان کے شمرات اور مضمرات کا نمایت جامع بیان ہمار ۔ سامنے آپکا ہے۔
اس کے بعد تمن آیات جن پر بیہ سور و مبارکہ کمل ہوتی ہے ایمان کے عملی تقاضوں کو
ہالفعل اواکرنے کی دعوت پر مشمل ہیں 'جنہیں تمن اہم اسطلاحات کے حوالے سے بیان
کیا گیا ہے۔ یعنی (۱) تقوی (۲) سمع وطاعت اور (۳) انفاق فی سمیل اللہ اور اللہ کو قرض
حنہ دینا۔ آخر میں مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالی کی چند صفات کمال اور اسائے حسیٰ کا
بیان ہے۔ تو آئے کہ پہلے ان آیات کارواں تر جمہ ذہن نشین کرایں۔

﴿ فَا تَقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَانْفِفُوا خَيْرًا لِلْاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا وَلِيكَ فَمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ إِنْ تُفْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنَا يُطعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ٥ غَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ ﴿ (آیات ۱۱-۱۸) "لِی الله کاتوی افتیار کردیتا تمارے امکان می ہواور سنواور اطاعت کرواور خرج كرو "كى تمهار ب حق مين بمترب اورجوكونى الني جى كه لا في به يهاليا كياقو وى بول كرجو آخرى منزل مرادكو پنج كيس كر- اكر تم الله كو قرض حند دو تووه اب تمهار به لئے دو كاكر آرب كا اور تمهارى بخش فرمائے كا اور الله قدر دان بهى ب اور نمايت علم والا بهى - وه كھلے اور جي سب كا جائے والاب 'زبردست' معاحب عكمت كالمد!"

چیے اس سور ، مبارک کی ابتدائی سات آیات بین ایمان کے بنیادی ابزاء کابیان تھا
اور پھر کلہ "فا" ہے پر ذور پیرائے بین دعوت ایمائی شروع ہوئی تھی ای طرح دو سرے
رکوع کی پہلی پانچ آیات بین ایمان کے شمرات کابیان تھااور اب پھر کلہ "فا" بی
سے دعوتِ عمل شروع ہوتی ہے اور اس کے ظمن بین تھو ڈا سانور کرنے پر ایک نمایت
حین ربط نظر آ آ ہے کہ ایمانیات بین اولین ایمان ہے ایمان باللہ - الذا یمان عمل کی
دعوت اس بات ہے شروع ہوئی کہ : ﴿ فَا تَنْفُوا اللّٰهُ مَا اسْتَصَعِیمُ ﴾ "پس اللہ
کا تقوی افتیار کرو بھنا بھی تماری صداستطاعت میں ہے " کویا ایمان باللہ کا عمل
قاضا یہ ہے کہ انسان میں انڈ کا تقوی پدا ہو جائے 'اور تقویٰ بھی تھو ڈابست نمیں بلکہ
امکائی حد تک مقدور بھر ایمان کے بیان میں دو سرے نمبر دو کر تھا ایمان بالر سالت کا اللہ ایمان کا دو سرا عملی تقاضا بیان ہوا " سمع و طاعت " کے حوالے ہے جس کا نقط ہم المان کا دو سرا عملی تقاضا بیان ہوا " سمع و طاعت " کے حوالے ہے جس کا نقط ہم آغاز عملی احتراب کے دانس می مظرافات فی سیمل اللہ ہے 'الذا تیسرے نمبر در کر موا الفاق ایمان المان کے بیان کی ذات و مخصیت ہے ۔ آخر میں ذکر تھا ایمان ایمان کی بیا اللہ کو تری حس دیکر قا ایمان اللہ کا اللہ کو ترین حملی مظرافات فی سیمل اللہ ہے 'اللہ الیمان کے بین می مظرافات فی سیمل اللہ ہے 'اللہ الیمان کے بین کی دات و مخصیت ہے ۔ آخر میں ذکر تھا ایمان المان کا دو سرا عملی مظرافات فی سیمل اللہ ہے 'اللہ الیمان کے بیمر در کر کھا ایمان اللہ کو ترین حملی مظرافات فی سیمل اللہ ہے 'اللہ الیمان کے بیمن در کر کھا ایمان اللہ کو ترین حملی مظرافات فی سیمل اللہ ہے 'اللہ الیمان کے بیمن در کر کھا ایمان اللہ کو ترین حملی مظرافات فی سیمی اللہ کے بیمان کیمان کیا کہ کا کھیں در کر کھا کہ کا اللہ کو ترین حملی مظرافات فی سیمی کھیں اللہ کو ترین حملی مظرافات فی سیمی کی در سول اللہ کیا کہ کھیں در کر کھا ایمان کے کا اللہ کی در سیمی کیا کھیں کھیں کھیں کے کا اللہ کی کھیں کے کا اللہ کی کھیں کیا کھیں کے کا اللہ کی کھیں کھیں کھیں کھیں کے کا اللہ کھیں کے کا اللہ کی کھیں کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کھیں کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کھیں کھیں کھیں کے کہ کھی کھیں کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کھیں کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے

## ا۔ تقویٰ

عام طور پر" تقوی "کا ترجمہ" خوف" یا "وُر" کے الفاظ سے کردیا جاتا ہے ' طالا نکمہ یہ " تقوی "کے معنیٰ د مفهوم کی صحح اور کال ترجمانی نسیں ہے۔ وُریا خوف ایک تو ہو آ ہے کسی خطرناک 'خوفناک اور وُراوُنی شے کا' تقویٰ سے یہ وُر مراد نسیں۔ ایک خوف اور وُر ہو تا ہے جس میں محبت کی آمیزش اور چاشی بھی موجود ہوتی ہے 'لینی محبت بحرا خوف۔ یہ خوف تقویٰ کی کسی حد تک صحح ترجمانی ہے۔ بغرض تفنیم مثال پیش خدمت ہے کہ جیسے یہ خوف تقویٰ کی کسی حد تک صحح ترجمانی ہے۔ بغرض تفنیم مثال پیش خدمت ہے کہ جیسے

آپ کو اپنو والد سے مجت ہاور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہوں یا آپ کے کسی کام سے ان کی دل شخی ہویا ان کے جذبات کو شخیں پنچے۔ اس کامنطق بجہ یہ نظاہ کہ آپ کو تی ایساکام نہیں کرتے ہو آپ کے والد کو ناپند ہو۔ گویا آپ اپ والد کی ناراضی کے خوف سے جو ان کاموں کے ارتکاب سے احراز کرتے ہیں جو انہیں ناپند ہوں۔ پس آپ کے اس مجت بھرے خوف کو "تقویٰ" سے تجیر کیا جا سکتا ہے۔ گویا اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری ذندگی ہیں پھو تک پھو تک کرقدم رکھ اور اس کے اللہ کا تقویٰ یہ ہو دہ میرے کی قول اور میرے کی عمل سے میرا فالتی و مالک جھ سے ناراض نہ ہوجائے 'اور اس ہروقت یہ فکر دامن گیرر ہے کہ کوئی میرا فالتی و مالک جھ سے ناراض نہ ہوجائے 'اور اسے ہروقت یہ فکر دامن گیرر ہے کہ کوئی ایساکام نہ کر چھوں جو میرے رب کو پند نہ ہو ۔ یہ کینیت 'یہ طرز عمل 'یہ روسیہ اور یہ انداز فل میں میں میں میں میں کو بند نہ ہو ۔ یہ کینیت 'یہ طرز عمل 'یہ روسیہ اور یہ انداز فل کی اصل حقیقت ہے ا

قر آن عیم عی مورهٔ آل عمران کی آیت نبر۱۰۱عی تقوی کے عمن عی بی شدید

آکید آئی ہے کہ : ﴿ بِا اَ بِسُهَا الَّذِینَ اَ مَنُواا آنَدُوا اللّٰه حَنَّى اُنْفَاتِه ... ﴾ یعن

"اے الی ایمان الله کا تقوی افتیار کرو بعثنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے" روایات

معلوم ہو آہے کہ اس پر محابہ کرام اُنْتُونِی برے ی مضطرب اور پر بیٹان ہو گئے تھے

کہ الله کا آتا تقوی بعثنا اس کا حق ہے کون افتیار کر سکتا ہے!! بالکل ایمے جیے کہ الله کی الله کا ایمان جیے کہ الله کی معرفت عاصل کرنا بعثنی کہ اس کا حق ہے کی انسان کے بس میں نسیں ہے۔ چنا نچ رسول الله الفولین خود فراتے ہیں :

در سول کال اور عارف اعظم حضرت محمد رسول الله الفولین خود فراتے ہیں :

"ما عَدَدُنَا کَ حَقَ عِبَادَ تِکَ وَمَا عَرَفُنَا کَ حَقَ مَعْدِ فَنِیکُون یعنی اس کے بہی ہوں تھی بہان نہ کہان ہے کہ سیا کہ تیمی بری بری کا حق ہے بہائے تواضع ار شاد فرمائے 'لین کی بھی دو سرے انسان کے بارے میں تو بی گمان ہے کہ سے کہ اللہ کی "کماحقہ" "معرفت کا حصول اس میں کی شک و شبہ کی مجالہ تقوی کا ہے۔ اللہ کا آتا تقوی بینا

اس کے تقوی کا حق ہے 'یہ کی اندان کے بس کی بات نیس ہے 'اس لئے کہ اس کا تقاضاتو یہ ہوگاکہ ہم ایک لو کے لئے بھی اللہ کی یادے قافل نہ ہوں 'اور ہروتت شعوری طور پر چو کنااور چو کس رہیں کہ ہارے اعضاء وجوارح سے کمیں اور کبھی کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہونے پائے جواللہ کے کسی حکم یا منطاء کے خلاف ہو۔ المذا اس پر صحابہ "کی تثویش بالکل نہ ہونے اللہ جب سورة التفائن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿ فَالنَّفُوا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کہ اللّٰہُ کہ اللّٰہُ کا کو تکین ماصل ہوئی ا

واضح رہے کہ بی بات سور ة القروش بھی ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر دار د ہوئی ہے كه :﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسُ إِلَّا وَسُعَهَا ﴾ "الله كن نس كومكن نس فحرا ماكر اس كى ومعت كے مطابق "۔ اور يمي اصول سورة المومنون ميں بھي وار د مواہے كه : ﴿وَلاَنْكَلِّكُ نَفْسَا إِلَّا وَسَعَهَا ﴾ "اور بم كي نُس كومكن سي محمرات محمراس ك وسعت کے مطابق۔" البتہ اس مقام پر تھو ژا ساتو تّف کر کے استطاعت' استعداد اور وسعت کے بارے میں ایک اصول بات سمجھ لنی جائے اور وہ یہ کہ سمی انسان میں کتنی استطاعت واستعداد اور ومعت وطانت ہے جس کے مطابق وہ مکلّف اور جوابدہ ہے 'اس کا صیح شعور وادراک بسااو قات اسے خود نہیں ہو آ۔ بنابریں وہ اپنے آپ کو دین کے عملی نقاضوں کے شمن میں رعایتیں دیتا چلا جا تا ہے اور دین کی جانب سے عائد ہونے والی مشکل اور کھن ذمہ داریوں سے خود کو بالکل می بری ٹھمرالیتا ہے۔ حالا تکہ اللہ جو فاطر فطرت ب انسان کاخالق ب اوراس کاعلم کامل ب وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اس میں کتنی استطاعت استعداد اور وسعت رکمی ہے۔ چنانچہ وہ ہرانسان کاای کے مطابق محاسبہ اور اور موافذه فرمائے گا۔ بلکه اس معاطع میں واقعہ ہے کہ ہم طر "دیوانه بکار خویش ہٹارا" کے معداق اپنے آپ کودھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ جب دین اور نیک کے کام کی بات ہوتی ہے یا تبلیغ ووعوت کی بات ہوتی ہے یا دین کے دو سرے عملی تقاضے اور مطالبے اداکرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم عذر پیش کردیتے ہیں کہ ہم میں اس کی استطاعت واستعداد

نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کے معالمات میں ہاری جولانیاں اظہر من الفمس ہوتی ہیں اور ہاری توانائيون الارى تك ودواور المارى الميت وملاحيت كالتيجه بحربور طورير سائے آر إاو ما ہے۔ هنیقت میں یہ ایک فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک مخض دنیایس کیل کیول رہاہے'اس کے جو ہرنمایاں ہو رہے ہیں اور وہ دنیوی اموریس دو سروں ہے آمے نکل رہاہے اور ترتی پر ترتی کرتا چلا جارہاہے تویہ استطاعت واستعداد کے بغیر مکن نمیں ہے۔لامحالہ اس میں ذائت ملاحیت ، قوتِ کار وسعتِ عمل اور جذبہ منت د مبابقت موجود ہے 'تب ہی تو وہ آگے ہے آگے نکا جار ہے۔ الذا می روش اور درست روتیہ یہ ہوگاکہ پرو تقوی کے تقاضوں اور دینی ذمددار یوں کی ادائیگی کے معمن میں آ مے برھنے کی شعوری طور پر اور امکان بحر کوشش کی جائے اور اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نه ریخ دیا جائے اور این امکانی مد تک نه کوئی تسایل مواور نه ی کمی فراری ذہنیت کو بروئے کار آنے دیا جائے۔البتہ یہ بات بالکل ظاہر دبا ہرہے کہ اس سب کے باد جو د انسان انتای آگے بڑھ سکے گاجتنی اللہ تعالی نے اس میں استطاعت ووسعت رکھی ہے' آگر چہ جب تک انسان اس کے لئے شعوری طور پر عزم معم کے ساتھ کو شش نہیں کرے گاس دنت تک بیه ظاهری نهیں ہوسکے گاکہ اس میں دسعت ملاحیت اور استطاعت کتنی ہے اربا محامبُه اخروی کامعالمہ تووہ یقیناً ہر شخص کی دسعت داستطاعت کی بنیاد بی پر ہو گاجس کا صح علم الله کو حاصل ہے۔ چنانچہ وہ اس کے مطابق نیصلہ فرمائے گاکہ کسی محض نے اس ومعت واستعبراد کے مطابق جواہے دی حتی تھی دین کے مقضیات ومطالبات پورے کرنے کی میں مدیک منت اور کوشش کی۔

تقوی کے منہوم کی بھترین تغییر کے ضمن میں دورِ ظانتِ فاروقی کا کیک بڑا مجیب واقعہ لما ہے کہ حضرت عمرفاروق اللہ ایک باراکا برصحابہ اللہ ایک کی محفل میں سے سوال کیا کہ "تقویل" کی جامع ومانع تعریف کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت اُلّی بن کعب اللہ ایک کے جو دو ضاحت پیش فرمائی اس کا منہوم سے کہ:

"امیرالموسنین ا جب ممی مخص کو جنگل کی ایس پگذیدی سے گزرنے کا انقاق مو

جس کے دونوں اطراف میں خار دار جماڑیاں ہوں توالی پگڈنڈی پر گزرتے وقت وہ فخض لامحالہ اپنے کپڑوں کو ہر طرف سے سمیٹ کراس راستہ کواس طرح طے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سنبھل سنبھل کر چیونک چیونک کرقدم اٹھا تا ہے کہ اس کے کپڑے جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھنے نہ پائیں۔اس اختیاطی رویتے اور بی کی طلخ کو " تقویٰ " کہتے ہیں۔"

فاروقِ اعظم نے اس تعریف کی تصویب و تو یُن فرمائی اور حضرت آبی نی کعب کو داو دی۔ حقیقت اورامروا تعدید ہے کہ اس دنیا ہی ہم جو زندگی ہر کرر ہے ہیں یہ بھی ایک سفر بی ہم اور شوات و لذات کی نمایت فار دار جمال ہر چمار طرف گناہ 'معصیت اور شوات و لذات کی نمایت فار دار جمار بان موجود ہیں 'چنانچہ ہر ہر قدم پر گناہ کی تر غیب ہے 'معصیت کی تحریک ہے اور طرح طرح کے ظلم واثم اور طغیان وعدوان کی دعوت موجود ہے ااب اگر انسان ان جما ژبوں ہے نے کر نکل جائے اور اس خود میں ایجھے ند دے اور اس دنیوی سفر کو اس طرح کے طرح کی کو مشش کرے کہ اس کے دامن پر معصیت کا کوئی داغ د مید نہ پڑنے بائے تو مطے کرنے کی کو مشش کرے کہ اس کے دامن پر معصیت کا کوئی داغ د مید نہ پڑنے بائے تو اس روش 'اس روش کا در اس طرز عمل کو تقویٰ سے تعیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا اولین نقاضا ہے ا

#### ۲- سمع وطاعت

تقویٰ کے تاکیدی تھم کے بعد اس آیت میں دو سری بات فرائی: ﴿ وَاسْتَعُوا اللهِ اور سنواور اطاعت کرو"۔ اس سمع دطاعت کا تعلق بھی اصلاتو ایمان باللہ بی صلاع تعلق بی اصلاتو ایمان باللہ بی سے 'کین عملاً اس کا تعلق ایمان بالر سالت ہے ہے' اس لئے کہ اگر چہ مطاع تعلق تو اللہ بی ہے' مگر اللہ کا نمائندہ اور اس کے إذن سے بالفیل "مطاع" بن کر رسول " تا ہے۔ جیسے سورة انساء میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿ مَنْ يَسْطِع الرَّسُولَ فَفَدُ اَطَاعَ اللَّهِ ﴾ "اور "جسے سورة انساء میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿ مَنْ يَسْطِع الرَّسُولَ فَفَدُ اَطَاعَ اللَّهِ ﴾ "اور میں نے اور سے اور "جسے نے رسول کی اللہ عنہ کی اللہ اللہ اس کے اللہ اللہ بی "اور نمیں بھیجا ہم نے کوئی رسول میں اللہ کے کہ اللہ کے کھم ہے اس کی اطاعت کی جائے "۔ رسول کی بیدا طاعت اصلاً

مطلوب ہے "مع و طاعت" کی شان کے ساتھ لینی بلاچون وچرا اور بلاپس و پیش! اس بات کو بورے شعور وادراک کے ماتھ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک اطاعت تووہ ہوتی ہے جو آپ کے فہم' آپ کی سمجھ اور آپ کی پند پر مخصرے ' بینی یہ کہ اگر کوئی تھم آپ کی سمجھ میں آگیایا آپ کو پند آگیاتو آپ نے مان لیا اور اطاعت کی روش اختیار کرلی اور اگروہ آپ کی سمجھ میں نیس آیا یا آپ کو اچھانہ لگاتو آپ نے اطاعت نمیں کی بلکہ لابروائي افتيار ك- اس روية اور طرز عمل كاتجزيه كيجة تويد نتيجه سامن آئ كاكهيد اطاعت اُس مستی کی نسیں ہے جو تھم دے رہی ہے ' بلکہ اپنی روح اور حقیقت کے اعتبار اور عقل ومنطق کی روے میر خودانی سمجھ یا ہے جی کی اطاعت ہے 'اور دونوں صور توں مِن آپ نے یاا بی عقل کی ایا بی جی کی ایا بی پند کی اطاعت کی ہے۔ اللہ اور رسول اللطانية كا اطاعت تواس شان كے ساتھ مطلوب ہے كہ جو بھی تھم ملے 'اس پر سرتشليم فم كرديا جائ ، جو فرمان بحى مامنة آئے ، جالا يا عائ ، جس چيزے روك ديا جائے اس رک جایا جائے 1۔ اور اگر ان اوا مرونوای کی حکمتیں بھی سمجھ میں جوائیں تب تو کیای کہنے ہیں' یہ تو " نوٹر علیٰ نور " والی بات ہے 'لیکن اگر نمی تھم کی غرض و غایت یا تھمت و مصلحت سمجہ میں نہ آئے تب بھی مجرد" سمع" یعنی من لینے ہے" طاعت" یعنی فرمانبرداری لازم " جاتى ٢٠

#### گفت<sup>ی</sup> اُد گفت<sup>ی</sup> الله بود گرچه از طنوم عبدالله بود

کویا رسول الفلاین کے احکام ان کی خواہشات پر جنی نمیں ہوتے بلکہ اللہ کی دحی پر جن ہوتے ہیں۔ تسارا ذہن 'تسارا فکر 'تساری عقل اور تساری سوچ محدود ہے۔ ضروری نیں ہے کہ ہر تھم کی حکت ویلّت تماری سمجہ میں آ جائے اور ہر تھم کی مصلحت تمارے فهم کی گرفت میں آ تھے۔ لنذااللہ اور اس کے رسول الفاظیمی کی اطاعت" مع و طاعت" کی شان ہے ہوگی 'اور عقل انسانی کو ہرگز کوئی حق حاصل نسیں ہے کہ اس پر کسی متم کی صدود و قیود عائد کرے ۔ البتہ اللہ کے رسول ﷺ کے بعد نمی مسلمان دیئت اجماعیہ کے مربراہ یعنی کی حاکم یا امیر کویہ حق حاصل نسی ہے کہ ایسی مطلق اور غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرے۔چنانچہ ہر"اطاعت" کے ماتھ "فی المعروف" کی قیدلازی ہے۔ یعنی اب ہر اطاعت الله اور رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہوگی میساکہ نی اکرم میں ہے کسی کی بھی اطاعت کسی ایسے معالمے میں نہیں کی جا سکتی جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہو۔ البتہ "نی المعروف رہائی پابندی اور مشاورتِ باہمی کاحق اواکرنے کے بعد اسلای معاشرے اور نظم جماعت میں درجہ بدرجہ ؤسپان کی شان "مع و طاعت" والی ہی ہونی چاہئے آ کہ معاشرہ اور بیئت اجمای پوری طرح منظم اور چاق وجو بندرہ۔

# انفاق في سبيل الله

زرِ مطالعہ آیت کی تیمری اور آخری بات کا تعلق ایمان بالاُ خرت ہے ہے۔ارشاد
ہو آہے: ﴿ وَ اَنْفِقُوا خَبْرُ الِاَنْفُسِكُمْ ﴾ "اور خرچ كو (اللہ كى راہ بس) اى بس
تماری بھلائی مضرب ا" اللہ كى راہ بس خرچ كرنا غرباء 'فقراء 'مساكين اور يتائى كے لئے
بحی ہے اور اللہ كے دین كے لئے بھی اس كا بحان بالاً خرت كے ساتھ بوا كرا كر لطيف
تعلق ہے 'اس لئے كہ جے آخرت پر يقين حاصل ہو وہ جو مال اللہ كے لئے صرف كرے كا
اس كے بارے بس الے بيا الحمينان ہوگاكہ بيال محفوظ ہوگيا ہم يا اللہ كے بيك بس جمع ہو

میا۔ اب یہ بات بالکل ظاہر و باہر اور حتی ویقیٰی ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنی صلاحیتوں اور توانا ئیوں کا پیشتراور بهتر حاصل آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا ہو تو ایسے بیخص کی کیفیت موت کے وقت بالکل دی ہوگی جو علامہ اقبال کے اس شعر میں بیان ہوئی ہے۔

> نثاین مردِ مومن با تو مویم چه مرک آید تمتم پر لیب ادست

این مرد مومن کی نشانی می ہے کہ جب موت کاونت آ تا ہے تواس کے لیوں پر مسکراہث ہوتی ہے۔اس لئے کہ اے معلوم ہے کہ میں نے اپنے مال ودولت اور اپن توانا ئوں اور قوتوں کابت بواحمہ اللہ کے بیک میں جمع کرار کھاہے اور اب میں دہاں جارہا ہوں جہاں میری بچت میری کمائی اور میری توانائیوں کا حاصل جع ہے۔اناجیل اربدے نام سے إس وت جو کابی موجود ہیں'ان می سے متی کی انجل میں حضرت مسے علیہ السلام کا ایک برا بارا قول الما ب كه "ابنامال ذين يرجع ندكرو على كرا بحى خراب كراب اورچورى . ڈاکے کابھی خوف ہے بلکہ آسان پر جمع کروجہاں نہ کیڑا خراب کر تاہے'نہ چوری کاخوف ہے 'نہ ڈاکے کا ندیشہ ہے۔اور میں تم سے بچ کمتابوں کہ جاں تسارا ال ہو گادیں تسارا دل مجى موكا" - اس همن من حضرت عائشه المنتخصيط كاليك واقعه مجى بوالجيب اوربيارا ہے'ان کے سال ایک بری ذری ہوئی۔ حضور اللين کودستی کاکوشت بت مرغوب تعاق سیده صدیقه ف نے ایک دی بچاکرر که لی اور باقی سار اگوشت غرباء و مساکین میں تقسیم کر ديا- بب بي اكرم الله الله تشريف لا عاد آپ فرد يافت فرايا : مَابَقِتَى مِنْهَا؟ لين "اس كرى من سے كيابيا؟" - حفرت مائشه صديقة " في عرض كيا : مَابَفِتي مِنْهَا اِلَّا كَنِيفًهَ العِنى "اس مِن سے كچھ نيس بچاسوائے ایک دئ كے"۔اس پر حضور كے ار شاد فرمایا : بَقِینت کُلُّها إِلَّا كَینفها يعن "پوری بحری چ كل سوائے اس و ت كيا" يعني اس دى كوتو بم كھاليس كے اور جو كھاليا كياو ، تو خرچ ہو كيا البتہ جو اللہ كي را ، یں دے دیا کیا' وہ ہاتی رہنے والا ہے' وہ اصل بجت ہے۔ لنذاا بمان بالاً خرت کے نتیج میں انسان کے نظام نظریں یہ تبدیلی آنی چاہئے کہ جو کھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ حقیق

مركزى أتجمن أم القران لاهور قران میم عران میم عراد حکمت ک پرتشیروا تناعیہ ار المين المين المين الميان كالك اسلم کی نت و تانیه ادر غلبدین حق کے دورانی کی راہ ہموار ہوکے وَمَا النَّصَي إِلَّامِنْ غِنْدِاللهِ